

#### بسر الله الرضر الرئيم

کی آرزو ہو جو سرخ روه طے ووجہان کی آبرو میں کہوں نظام ہوں آپ کا اوہ کہیں کہ ہم کوتول ہے "شان پنجتن پاک" رضی القد تعالی منہم

مُعرَّتَ مِن اللهِ اللهِ وليا وَقُوتُ اللهُ فِي ثَالِم الحَاجِ معزت بيرسيدهم باقر على شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم العاليه القدسية بجاده

نشين آستانه عاليه حصرت كيليا نواله شريف

بدو ما وشفقت. سيدى وسندى حضور قبله چن جي سركار آستان عاليه

معنرت كيليا نواله شريف

المسنف مولانا محدر فق كيلاني ايم اي

وارالتبلغ آستانه عاليه معفرت كيليانو الدشريف

أيُه يشن اول (عمين روسوتعداد).

تارت طبعت 15 رمضان المبارك ١٣٢٥ هجرى

معاون طباعت معفرت قبله جناب حاجي محد شفق صاحب آف لا بور

تح کید خادم خصوصی در بارشریف جناب حاجی محمد منق صاحب -

آ ف پنجن کسانه حال کماریاں کینٹ مجرات

رضوان شادى كارة ايند كمييوثر كمپوز تك سننرعلى يورچ تله

کیوز نگ

1 Frais

## انتساب

مى حقير پرتفير، ال تصنيف كاانتساب حضور غوث الاغياث، تطب الاقطاب بعنورقيوم العصر جهنرت قبله عالم بهضرت الحاج بيرسيد محمد باقر على شاه صاحب بخارى نتشندى مجددى دامت بركاتهم القدسيه سجاده نشين آستانه عاليه حفزت كيليانواله شريف كے نام كرتا ہوں كہ جن كے كرم نے ديني ودنياوي سعادتول سے ميرادامن مراد بحرديا ہے اور جنہوں نے اپني نگاہِ فيض اور روحاني تقرف سے روشيعيت ونجديت ميں پچاس كتب اپنے خدام علاء سے تصنیف کروا کروہ کام کیا کہ نگاوِشوق صدیوں جسکی منتظر رہتی اور جنگی سرایا نورصورت ومیرت دورِحاضر می صدافت اسلام کی بین دلیل ہے عهدِ فاروق از جمالش تازه شد حق زحرف اوبلند آوازه شد بزارون خدام کی دعامی ماانندمیری بھی بیدعا قبول فریا۔ دونوں عالم میں رہیں بےخوف ہم ہرخوف سے مرشدی باقر علی ، شیر خدا کا ساتھ ہو ( ناچیزمحدر فیل کیلانی خادم حضور )

## الاهداء

میں یہ تعنیف حضور غوث الاغیاث ، تعلب الاتطاب ، حضور قیوم العصر ، حضرت سیدی ومولائی حضرت بیرسیدمحد باقرعلی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتبم القدید کے لخت ، حکر ونو رِنظر ، بے مثل باپ کے بے مثل روحانی جانثین ، عالمی مبلغ اسلام ، میر ہے علم وین کے اول وآ فراستاد ، سیدی وسندی مبر ہے قبلہ و کعبہ ، حضرت الحان پیرسید محمد عظمت علی شاہ صاحب ، میر ے قبلہ و کعبہ ، حضرت الحان پیرسید محمد عظمت علی شاہ صاحب ، بخاری دامت برکاتبم القدید کی خدمت واقدی جی جدید چیش کرتا ہوں کے بیکاری دامت برکاتبم القدید کی خدمت واقدی جی جدید چیش کرتا ہوں کے بیکاری دامت برکاتبم القدید کی خدمت واقدی جن پڑھانے کی برکت ہے کے بیکر کرتا ہوں کی برکت ہے کہ بیکر کرتا ہوں کرتا ہوں کی برکت ہے کرتا ہوں کے بیکر کرتا ہوں کرتا ہوں کی برکت ہوں کیا کہ بیکر کو بیا بیکر کو بیا کی برکت ہوں کو بیکر کو بیکر کو بیا کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی برکت ہوں کرتا ہوں کے بیکر کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے بیکر کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے بیکر کرتا ہوں کرت

وہ شمع بار کہ خاندانِ مرتضوی رہے گا میں جھ کو رہے گا میں جمہ کو نفس سے میں کا آستال مجھ کو نفس سے جس کے معلی مری آرزو کی کلی بنایا جس کی مروت نے نکتہ دال مجھ کو بنایا جس کی مروت نے نکتہ دال مجھ کو (ناچیز خاکیا ہے کو چہ مرشد محمد رفیق کیلائی)

## کچچ اس ایٹیشر کے بارے میر

يسم الله الرحس الرحيم

والصلوة والسلام على رسوله الكريم امابعد

اس مجلد می حصد اول اور حصد دوئم کے عنوان سے دومستقل تحریریں ہیں محصد اول "" شان پنجتن یاک رضی الله تعالی عنبم" کے موضوع پر ہے جس میں حضرت سید تا مولا وعلى منى الله تعالى عند كے بارے من ہى پاک سی کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں کروہوں"محبومفرط"اور"منفض علی" کاردکرتے ہوئے سے حقیقت بغبار کی گئی ہے کہ اہلسنت و جماعت کا ہر فرد سرے لے کریاؤں تک ان حضرات کے قدس کی محبت میں ڈو باہوا ہے۔اس پاک محرانے کی محبت سے نا آشنا افراد کو شناسا كرنے كيلئے نومختف عنوانات قائم كئے مجئے بيں (1) حب على ايمان اور بغض على نفاق ع ب (2) كمرانيكى شان من بندرو مختلف عنوانات ير بخارى شريف ومسلم شريف و و تذی شریف کی احادیث مبارکہ (اورای نسبت سے) (3) پندرہ خصائص سیدنا مولا على المرتعني شير خدار منى الله تعالى عنه (4) أيك معركه آرا مضمون "شان ابل بيت ياك ورسيده عائشه صديقة كي مرويات "(5) خارجيول كے عظمت وشان اہل بيت ياك مس مردی احادیث برفضول اعتراضات کا جواب (6) المنت سلف و خلف کے نزد یک معفرت مولاعلی شبنشاه ولایت بین اورآب کا گھرانه مرکز ولایت اورآ کی نسل و یاک ائمہ ولایت اور اولیاء کر ہے (7) حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے صحالی ا بوے ، مصرت سیدنا مولاعلی الرتضی رضی القد تعالی عنہ کے شریک غز وو خیبر بونے اور

دهد دوئم " دهنرت امير معاويه رمنی القد تعالی عند کے حق میں الل بيت رسول القد منطقة کا فيصد " بهت سرا سيد کے متند ترين حوالہ جات ہے جار بنات رسول کا شہوت " اس تح ایر بنات رسول کا شہوت " اس تح ایر کے آخر میں ایک مضمون شہوت " اس تح ایر کے آخر میں ایک مضمون ایمن ایر این ایر بنا برای کے آخر میں ایک مضمون کے جو ان انتظافات سحابہ قرآن و صدیت کی روش آز جناب قاری خالد محمود معا حب ناظم او جرانو الد اضافہ کی روش آنا جناب قاری خالد محمود معا حب ناظم او جرانو الد اضافہ کی مورش میا ہے۔

یہ ترب مک سے طول وعرض سے اور پیرون ملک سے بھی اس پید پر رابطہ کرنے پر استیاب ہوئی" عظم دارائمبلغ آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف مقام وڈ اکانہ خاص محصیل وزیرآ یا دشنگ موجرانوالہ"

ازمحدر فيق كيلاني (محولة مية نسن) فادم حضور نحوث الاغياث حصرت كيليا نواله شريف

فهرست

(مضاين معداول) (3) حفرت امام حمن کی مجت می رسول الله ۲۵ می می می الله در الله می کا ما ام (متنق علیه امادیت) "شان بنجتن ياك" اشتاب بحنورهم كال (4) کام حسن دومسلمان مروہوں یم مسلح ۲۲ الاحداء بحتورسيدي وسندي ومعلم ومرني ٢ کرائی کے نقذيم خصومي تحريه ومنور قبلسيدي ومرشدي ويا بدكراب شان پين ياك ازمصنف و (5) كوفيون كود كي كرتهدا كربلاكى يادآن واحد يه عل محايد كوضيناك كرويق ( بخاري ) بعنوان "مديث دل" (6) حسنين هيريدرسول بي پنتن یاکسی آج موضوع تخن کیں؟ مم (7)" عج سبدي بالدااع مراند حين دا" (7) پنتن ياك ك فرد اول حنورسيدة محدرسول العلا (8) يَجْنَن ياك كا وَتَمَن مُصلَقَى كريم علي ٢٩ الله على كاذ كرفير الما الله الحالي ب سے الوائی کیلئے تیار موجائے محيوب خداكين بريبنوس ابتمام عمت الم (9) محبوب مول كون؟ 49 كياكي (10) حورال وي كانديال في تراني حسنين دا (1) حب على ايمان اور يغض على تذق ب ٢٠٠ (11) ان دو كا صدقة جن كوكها مير عديدول چونک راويه مديث ام المونين بي فهذا كتب شيعه سنه دواند الله بيت كالعبات الموشكن (12) و كرشبادت حسين زيان مصطفى سے سك و رست دخوت انك ت وسيط والاقرمان (13) زبان رسول ذكر حسين ميس (14) أمام حسن كي مواري يرقر بان (2) شائے مجبوب آل ڈیان سے مرانہ معہم 44 (15) چیشن یاک ایک میاورش میں اور آ ہے کا المحلي كما الناسيس تظمير كا اوت مول ب (دواحاد يدمسم) (3) يندره خصائص سيدنا مواانلي ٢٠٠ (خوارج وروائض كابرابررد)

(1) حسنين تريمين محالي بي ( 4 ) شان کیلیت یاک اور ۱۹۰ (2) کاواری کا احتراض کے معرب علی فردو 44 سیده عائشه مدیقه کی مرویات مها نیری نیس تعدر بین (5) خارجیوں کے معمت وشان ہو (3)معرت فی ی مرمب کے کا کریں کے (8) فارجیوں کا سب سے بڑا ہم الل بیت مروی احادیث پر سود متعيار" مديث قطنطنيه" اور ٥٥ أغنول اعتراضات كاجواب (6) اسنت كزويد معزت ١٧٣ ال كابى يرفق تجزيد على شبنشاه والايت بين اور آب كالمهم (9) ستاذی الکرم حضرت واصف ۹۴ مراندم رزولایت آپ کی سل سخای کاسلام بعنورسیدالشهدا، یا کے اللہ والایت اور اولیا مریبے امام حسین دو تیمرشهدا وکر بلارمنی ت رئيم ۾ محمد تامشور و القدتعالي عنيم" جوايان : زورو ب الت المراس المستدى والدي العراب من الريت في شين و ين ال 40 ہ مرکز ہے " حضرت امیر معادیہ کے حق میں 11 أيس والبيت والمحج تعورا الى بيت رسول مكافئة كاليعد مو حل شبنشاه والديت اور آب کي سال پرک 🕩 🗛 معتمون بدائدات اشامة كأمترورت (7) حفرت على سكاظمى كے كہم مرت کموشین کے دریالی دلیل جس 14 اے مشیعان کے اب پر ججور موجات مسدي دينات رسول المهمعية الآين أتب وندان شهن جواوت

مغناجن مغراعن مار عات رسول پر دوشیعد اعتراضات اور 19 السنت کے تعرب ایمر متعادید اور باید مین الحدالة ين جوابات ۲۰ کے حقلق امت کے دو مختف موقف ہونے ک المستحول كتب معتمعين سكة مول اوران ٢٦ ماوه كري تقيردليل كىن دفات كاكروا كا يوكر يردورك حسنین کریمن پر تقیہ کرتے ہوئے بیعت و 44 マランシングリカンニショウ アム ال شيد الل م ن ي إك كي حكى اورملي آئی! محارکرام کے بارے عی الشکر یم کا 44 ا بارينيال ع حليم كي بي حنوات حسنین کرمیمن کے بیعت و حفرت مالی فیملدان لیں اورا فی آفرت پر بادندکری كتبشيوس تمام مباحث كے والہ جات كا (ے امير معاديه كرني عمد مختر تعارف حفرت خلاصه اختلافات ومحابه :قرآن ومدیث کی ملے اميرمعاويه (از كتب شيعه وي) الله المرو الكد جمل ومعين كم معلق محيد المم موتى ش از قارى خالد محودصا حب نعشبندى سمجان اورايان يجانے كى يات اختك فسيمحاب شميجره يأكس كافريان بحصفن كالقآم ومعرت امرمعاوي اور ایکے رفقاء کے ایمان و تعمد ایل پرجی ہے معرت على كاعم عام ( نيج البلاق سے ) من بركو بدا بعل كن والاخود الل شيعد ك 61 ازدیک کافرے(کتب شیعہ) فتنه انكارسي به كونهم كريت كيين دونون طرف ٥٢ كمتونين جمل مغين كأنماز جناز ومعترت متولین جمل دمغین ک بارسد معرست مجدد میم یک کابیان فروزنیسر میم

( یہ حریر پیر طریقت رہبر شریعت عالم اسلام کے علیم روحانی چیوا ، قد وَقَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

بشوالت التحلن التحييم

المُحَمَّدُ يِنْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ - وَالْعَاقِبَهُ الْمُمُتَّقِينَ .

والصّلوة والسّلامُ على رَسُولِهِ الْكَرِيْمَ - الْمَابَعُدُ فَعَلَافَة وَالسّلامُ على رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ النّهِيلا اللهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ النّهِيلا وَهُ رُتَعَالَى فِي كَلَامِهِ النّهِيلا وَهُ رُتَعَالَى فِي كَلَامِهِ النّهِيلا وَهُ رُتَعَالَى فِي مَنْكُمُ مَن وَفَاتَل وَهُ وَفَاتَل وَهُ وَلَيْكَ النّهُ مَن الْفَقَ مِن قَدَي اللهُ الْعَنْمُ وَفَاتَل وَهُ وَلَيْكَ اللّهُ عِلَى اللهُ الْعَنْمُ وَقَاتَل وَهُ وَلَيْكَ اللهُ ال

ان سے بڑے ہیں۔جنہوں نے بعد مح کے فرج اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ بنت کا وعد وفر ما تا ہے اور ان سب سے اللہ بنت کا وعد وفر ما تا ہے اور اللہ کو تم ارک فریے۔
بنت کا وعد وفر ما تا ہے اور اللہ کو تم ارک کا مول کی فریے۔
(یب ما الاح علیہ الحمل یہ ل

ذکورہ بالا آ عت کر پر جی اللہ تعالی نے حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کودو حصوں جی تقیم فرمایا ہے ایک گروہ وہ ہے جو فتح کہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے خدا تعالی کے راستہ جی فرج کیا اور فی سبحل للہ جہا دکیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو فتح کہ کے بعد ایمان لائے اور فرج کیا اور جہاد کیا۔ ارشا در بانی ہے کہ فتح کہ کے بعد ایمان لائے والے اور فرج کرنے والے اور جہاد کرنے والے پہلے گروہ کے بعد ایمان لائے والے اور فرج کرنے والے اور جہاد کرنے والے پہلے والے والے پہلے کروہ کے برابر نہیں ہو سے بلک فتح کہ سے پہلے فرج کرنے والے اور جہاد کرنے محابہ کرنے کہ بعد فرج کیا اور جہاد کیا۔ اللہ تعالی نے آفر جس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کیلئے والے عام اعلان فر مایا جسمیں پہلے بچھلے سب کے سب صحابہ کرسول شامل ہیں۔ وہ اعلان ہے۔

و مدرر أو و مروسال كلا وعد الله الحسنلي ا

یعی رسول التملی الله علیه وآلبوملم کے تمام محاب کے ساتھ الله تعالی نے جنت کا وعد وقر مایا ہے۔

جس طرح اعلی سے اعلیٰ درجہ والے صحافی جنتی ہیں۔ ای طرح کم درجہ والے صحابی بھی منتی میں۔ جب تمام محابہ کرام مِنتی میں تو ایمان والوں کیلئے جنتیوں کا احر ام کرنا اوران مے محبت کرنا بھی لازم ہے اور جوآ دمی جنتیوں پر طعن فعن مترابازی کرے اوران كومنافق عامب ظالم كيجوه يغرمان رسول متغبول صلى انثدعليه وآلبه وسلم خود ظالم اور لعنتی ہے کیونکہ حدیث رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جوآ دی کسی پاک طیب آدی پرلعنت کرے۔وولعنت لوث کرخودلعنت کرنے والے پر پڑتی ہے \_جب محاب كرام بفرمان خدا تعالى جنتي بي ادرجنتي توستحي رحمت موتا ب-نه كه مستحق لعنت اور جوكس مبنتي كوموكن نه جانے وہ خودا يمان سے خالى ہے۔ لہذا جوآ دمى معابہ کرام کو عنی کہتا ہے وہ خود منتی ہے۔اس علم میں جس طرح خلفا وراشدین شامل میں ۔ای طرح از واج مطہرات بھی شامل میں ۔اس طرح حضرت طلحہ۔حضرت ز بیر . حضرت عمر و بن عاص حضرت امیر معاویه رمنی الله معمم بھی شامل ہیں ۔ اکثر لوك حصرت امير معاويد وفني الله تعالى عنه كى بادني اور حسّاخي كے دروازه سے بدعت ونض میں داخل ہوتے ہیں۔ اور الله معاف فرمائے! شانِ صحابہ کا انکار لیعنی بدعت ونف خود قرآن پاک کاانکار ہے اور قرآن مجید کاانکار کفر ہے۔ ہاں جس برخدا تعالی رحم و کرم فر ما دے تو اس کوآگا ہی ہوجاتی ہے اور توبد کی تو فیل نصیب ہوجاتی ہے چنانچ قبلة عالم حضور والد ما جد صاحب عرس رحمت الله عليه كے وصال مبارك كے چند ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک بیلی نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنگ کرنے کا ذکر کیا تو میں نے بھی نسبی marfat.com

میت کے جذبہ کے تخت صرت امیر معاور منی اللہ عند کے متعلق ہم نا پہندیدگی کے اللہ عندیکی اللہ عندیکی کے متعلق ہم نا پہندیدگی کے الفاظ کا اظہار کیا منہ سے الفاظ اللہ نکلنے کی دیری کہ یک گفت طبیعت منعبض ہوئی اور باطن كاسرور اور كف بيكن اور بالذتى كماته تبديل موحميا اوراى بريثاني کے عالم میں تو باور استغفار کرنا شروع کیا۔ دات کو جب نیند آئی تو عالم رویا میں و يكما مول كه حضور قبلرً عالم والد ماجدر حمة الشعليد كى بينفك شريف من بينامول تو رحت عالم ،نورجسم ،سركاردوعالم صلى انتدعليدوآ لبدوملم تشريف لائ بي اورآب کے چھے حضرت علی الرتعنی رمنی اللہ تعالی عند تشریف فرما میں اور ان کے چھے حضرت امير معاويه رمنى الله عنه تشريف فرماجي -حضرت على رمنى الله عنه كے ہاتھ مي كوار ب\_ حضرت على رضى الله تعالى عنه حضرت رسول كريم ملى الله تعالى عليه وآلدوسلم کے پاس سے گذر کرمیرے پاس تشریف لاے اور حصرت امیر معاوید منی التدعند كى طرف اشاره كرك جميع فرمايا كدان كے متعلق تو ئے اليسے لفظ كيوں كے میں میں نے عرض کیا جمع سے خلطی ہوگئی ہے! پھرآپ نے فرمایا" تو نے بیالفظ کیوں کیے ہیں؟ " میں نے عرض کیا تنظی ہوئی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی القد عنداور حعزت امیر معاوید رمنی الله عندوایس تشریف لے محتے اس کے بعد میں نے تو بداستغفار کرنی شروع کی چنانچداس دوران حضور قبلہ عالم والد ما جدر همة التد عليه كى كن بارز يارت بحى نعيب مولى - تا بم طبيعت كى بين دور نه ہوئی انہی ایام میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ مرشد حقانی دھنرت قبلیّے شیرِ ر بانی دسر کار اعلی حضرت شرقیوری رحمة الله علیه تشریف فر ما بین میں بھی حاضر ہوں چنداور بلی بحی آپ کوائی ا با کا این این این کاروں کے بوکد کناروں تک بحرا بوا

ے \_ حضور قبلة شير د باني رحمة الله عليدار شادفر ماتے بي كددرياكس طرح باركري مے؟ من نے عرض کیا حضور میں تیرنا جانتا ہوں آپ میرے کندھے پرسوار ہوں میں تیر کروریا بار کرلول گا۔ چتانچہ جناب نے میری ورخواست منظور کرلی اور دریا میں اترنے کیلئے جو گذرگاہ بی ہوئی ہے میں اس میں بیٹے کیا اور معزت شرر بانی سركارشر قيورى رحمة الله عليداو في مكه يركم سعور جمه يراس طرح سوار موسة كه جناب كا دايال قدم مبارك مير عسينداور پيث كے دائي حصه براور جناب كا بایاں قدم مبارک میرے سینے اور پیٹ کے بائیں حصہ پر اور میں نے اینے ایک ہاتھ سے جناب کو تھاما ہواہے اور دوسرے ہاتھ سے تیرر ہا ہوں اور جناب نے میرا سر پکڑا ہوا ہے۔ جب نصف دریا کے قریب ہم پہنچے تو حضور قبلۂ عالم شیرر ہائی نے فرمایا ۔" لالیا استعمل کر چلنا۔ اب میرا بوجھ بھی تھے پر بی ہے میں نے عرض کیا جناب کی دعا کی ضرورت ہے چرکوئی فکرنہیں۔ چنانچہ ای حال میں دریاعبور کیا ان تمام زیارتوں اور بشارتوں کے باوجود دل میں ایک بات بیٹھ کی تھی کہ آگای ك وقت سركار دوعالم ملى الله عليه وآله وملم خود تشريف لائة عن البذاليقي معافى اس وقت ہوگی جب سرکارابد قرارصلی انٹدعلیہ وآلبہ وسلم خود اینے جمال با کمال سے نواز دینے ۔ چنانچہ ایک رات سویا تو قسمت جاگ اٹھی یعنی محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شرف زیارت سے نواز ااور کافی ویر تک تقریباً آٹھ دس منٹ تك اين قلب منور والى جانب اين بغل مبارك ميس كئے بيار اور شفقت فرماتے رے اور اس طرح بے سکون دل کوسکون اور قرار کی دولت سے مالا مال کیا۔ تب جا marfat.com

کر بھے اظمینان ہوا کہ صرت امیر معاویہ وضی اللہ تعاتی مندی شان میں جومعمولی ی مامناسب بات میں نے گئی۔ آئ اس کی معانی ہوگئی ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضور مولائے کا منات ، شہنشا و ولایت معزیت سیدنا علی الرتفنی کرم اللہ و جہد الکریم کا میری را بنمائی اور آگائی کیلئے اسکی تشریف لا نائی کا فی تھا لیکن آگائی کے وقت بھی اللہ علیہ وقت بھی اور پھر میرے تو ہو استفقار کے بعد بھی حضور پڑٹو رمر و رعالم صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم خود تشریف لائے جو میرے لئے رحمت ہی رحمت اور کرم ہی کرم کا سبب و آلہ و ملم خود تشریف لائے جو میرے لئے رحمت ہی رحمت اور کرم ہی کرم کا سبب ہوئی تو پھر بارگا و خدا جل و علا اور بارگا و مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و ملم میں معانی کا خوات گار ہوا۔

قارئین! فہ کورہ بالا آیت کریمہ میں جن حفزات کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے سیدنا کلی المرتفئی ہسیدہ النساء فاطمۃ الزیرااور حسنین کریمین رضوان اللہ علیم ما جمعین بھی المرتفئی ہسیدہ النساء فاطمۃ الزیرااور حسنین کریمین رضوان اللہ علیم ما جمعین بھی انہی میں شامل ہیں تو ٹابت ہوا کہ جب تک کوئی شخص آل رسول ، از وابح رسول اور اصحاب رسول کوختی مان کران کی تعظیم نہ کرے اور ان ہے مجبت مانہ وابح رسول اور اصحاب رسول کوختی مان کران کی تعظیم نہ کرے اور ان سے محبت ایمانی ندر کھے ۔ اس دقت تک وہ مومن نبیل ہوسکتا تو ایسے شخص کے ولی ہونے کا تو سوال ہی بیدانہیں ہوتا کیونکہ ولی تو مومن بی ہوسکتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجددالف ٹافی رحمۃ القدعلیہ ارشادفر ماتے ہیں مسرت امام ربانی مجددالف ٹافی رحمۃ القدعلیہ ارشادفر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ عندولایت محمدی علی مساجعا السلوق والسلوم کا بوجھ اتھائے والے ہیں۔ اس لئے اقطاب ۔ ابدال ۔ اوتاد Mattat. Com

کے مقام کی تربیت دھرت علی رضی اللہ تعالی عند کی اداد واعانت کے بہرد ہے ۔ قطب الا قطاب کا سرمبارک دھرت مولائل رضی اللہ تعالی عند کے قدم کے یچ ہے تطلب دارائی کی حمایت ورعایت سے اپنے ضروری کام (امور) سرانجام دیا ہے ۔ تھرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها اور امامین کر بیمین دھرت امام حسن و معرت امام حسن و معرت امام حسن و معرت امام حسن منی اللہ تعالی عنہ میں معرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مر کید ہیں۔

( كُنتوبات معفرت امام رباني وفتر الآل معد جبارم كمتوب ٢٥١) معلوم بواكه اقطاب وابدال تؤحضرت على رضى الله تعاتى عندكي مدوس بنت جي او جو خص حصرت مولاعلى رضى القد تعالى عنه كى زند كى اور مدد كا قائل عى نه جود وولى كيع بن سكن به عنرت مجدوالف الى قدى مرة الساى الي مقدسه منى مقامات پراك مديث قدى كامضمون بيان كرت بوية اوليا والتدكم متعلق فرمات بن مد فكوم لا ينسقى جليسهم من اوليا والتدارى جماعت ب جن کے پاس بیضنے والا آ دی بد بخت نہیں ہوسکتا ہے بات بالک برحق ہے لیکن ایک ہات ذہن میں رے کہ اس جینے والے سے مراد ووقع سے جواولیا واللہ کے پاس عقیدت و محبت سے میضے اور جو آ دمی نکتہ چینی اور اعتراض کی نیت سے بیشے وہ اس میں شامل نہیں ۔ یہ بانکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور پڑتور نی کریم رؤوف ورحیم ملی القدى يدوآ \_وسم في ارشادفر مايا - مكن كان في في في كدراى المحق - كين سركاروو عالم صلی انتد عدید و آلیه و سلم کوظا ہری طور پر دیکھا تو ابوجہل نے بھی تھا لیکن وہ کا فر بی marfat.com

الحمداللة! آپ میر اس معمون کوبار بارغور سے پڑھیں گو آپ محسوں فرمائی گو آپ میں کے کہ دافغیت اور فارجیت سے ہم انل سنت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ۔ ای لئے آستانہ عالیہ حضرت کیلیا تو الد شریف سے بیک وقت شان محابہ میں ہمی اور جب اہلی بیت پاک میں بھی کیٹر کتب شائع کی گئیں ہیں زیر نظر کتاب بفصلہ تعالی مقبولی زمانہ تحریری حیثیت سے عوام و خواص میں مقبول ہو چی ہے اور بیاس کا چوتھا اور پانچواں ایڈیشن شائع ہور ہا ہے ۔ بیتح میراللہ کریم جل جلالہ کے کرم ، اس کے صب پاک ، امام الا نمیاء والرسلین عیف کی خصوصی تظر رحمت پاک اور کے صب باک ، امام الا نمیاء والرسلین عیف کی خصوصی تو جہات اور دعاؤں کا نتیجہ سلملہ عالیہ کے تمام سائیوں و ہز رکان دین کی خصوصی تو جہات اور دعاؤں کا نتیجہ سلملہ عالیہ کے تمام سائیوں و ہز رکان دین کی خصوصی تو جہات اور دعاؤں کا نتیجہ ساملہ عالیہ کے تمام سائیوں و ہز رکان دین کی خصوصی تو جہات اور دعاؤں کا نتیجہ ہاور جیسا کہ او بر تفصیل سے جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ا ہے خوا ب کا ذکر کیا ہے در حقیقت یہ خوا ب خود رسول اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ متعلی اللہ متعلی اللہ متعلی اللہ عنہ خوا ب خود رسول اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ اللہ عنہ ع

کفنل ہے، نی کریم معلقہ کی تظر رحت پاک ہے اور میر سلط والے مائوں کا صدقہ یہ جابت کا سلسلہ بھیشہ قائم رہے گامزید تھدیق کے طور پر میں فرا ہے اپنے ہوئی التفصیل معمون لکھ کرئے ایڈیشن کے ساتھ شائع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی اپی رحی کر کی کا صدقہ اور حضور پر نور نی کریم رو وف ورجیم میں ہوئے کا صدقہ اور آپ کا وسیلہ بھاری ہے کا ور ملک گرسط پراہے میں اور تمام برکزی مساجد ، خطباء ، کالجزاور ای طرح تمام مرکزی مساجد ، خطباء ، کالجزاور ای طرح تمام مرکزی اواروں میں منت تقتیم کرنے کے پروگرام کو تملی جامہ بہنانے کی تو فیق عطافر مائے میں کا بتدا میں واقع طور پران دوائی میں منت تقسیم کرنے اور منا ہوں ۔ ابند تعالی صدقہ حضور نی کریم سیالے قبول فرمائی میں ۔ آبین می

السيرمحمد با قرعلى شاو بخارى نقشبندى مجد دى كميلانى سجاد ونشين آستاند ماليه نقشبند به يجد ديه جعفرت كميليا نواله شريف صلع كوجرا نواله

#### حديث ِدل

قار كمين محترم! بهارية قا ومولا حضور سيد الانبياء والمرسلين ، خاتم النبيين حضرت سيدنا محدر سول القد علي بسلسله نبوت ختم بوار حضور ير نور سيد عالم علي في امت ك بيدا زيرني لكاني رسيع العين وكو آبة (الحديث)

ترجمه فرویا" اگر چدایک آیت بی جوجه سے آھے پہنچاؤ"۔

بخاری و مسلم کی متفق عبیہ حدیث مبارک ہے کے حضور پڑنور نبی کریم رؤوف و مسلم کی متفق عبیہ حدیث مبارک ہے کہ حضور پڑنور نبی کریم رؤوف و ایس منطبر العجائب والغرائب، معلم علی ہے حضرت مولائ کا نتات بشبنشاہ ولایت بمظیر العجائب والغرائب، شیر خدا حضور مولائل المرتفی رضی القد عنہ کو فتح خیبر کیلئے بھیجتے ہوئے مقابلے سے پہلے

انبير تبين وعوت اسلام وينه كان الفاظ من تقم فرمايا الدعيد ألى الإسلام وأخير هم يتعاتب عليه من تحق الله فيه فوالله لأرثيب يك كالله بيت ريحاً والجيدا تحير لكن من أن تكون لك محتواء

التعيّه "

ترجمه فره یا انبیس اسلام کی دموت دینا اور الند تعالی کے جوحقوق ان پر لازم بیں وہ انبیس بنا نے مارک بیل ازم بیل وہ انبیس بنا میں اسلام کی دموت دینا اور الند تعالی ایک شخص کو بھی ہدایت دید ہے تو انبیس بنا میں میں اسلام بیارے سے تم اس سے بہتا ہے کہ تم بارے کئے سرخ اونٹ بول (مشکوة شریف سیس سے اس سے بہتا ہے کہ تم بارے کئے سرخ اونٹ بول (مشکوة شریف سیس سنا سیس سنا بہتا ہے کہ تم بارے کے سرخ اونٹ بول (مشکوة شریف سیس سنا سال ہوں اور سال میں بارے میں جدی جو سال میں بارے انتقال بارے میں جدی جدی میں میں میں بارے میں جدی جدی میں میں بارے میں جدی جو سال میں بارے میں بارے میں جدی جدی میں میں بارے میں بارے

حضرت شاہ عبدائتی محدث دبلوی ارشادفر مائے میں '' ایک روایت میں ہے کہ اکر تمہمارے ذریعے امند تعالی کی ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو بیتمہمارے سے اس

ے بہتر ہے کہ تم بزار سمرخ اونت خدا کی راہ میں صدقہ کرو' فریاتے ہیں'' مطلب یہ بہتر ہے کہ تم بزار سمرخ اونت خدا کی راہ میں صدقہ کرو' فریاتے ہیں'' مطلب یہ بہتر ہے کہ ہدایت کرنا موجب تو اب آخرت ہے اور اس دنیاوی متاع ہے افضل و بہتر ہے جو راہِ خدا میں خرج کیا جائے۔ راہِ حق بتانا افضل ترین اعمال ہے ہے' (مدارج المدین جدام میں جم) لاہ و ت جلد ہم 1940 متر جم)

الحمد لقد! اس حدیث پاک پر سرتا پاگل بیرا دور حاضر پی بیرے شخ کال،
زبدة العارفین ، قطب الاقطاب ، جفور قیوم العسر، بخدوم ملت اسلامیہ ، قندیل نورانی
حفور بیر کیلانی حفرت الحاج بیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجد دی
دامت برکاتیم القدیمہ بچادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف ہیں اللہ ورسول
کی کالل رضا کے حصول اور دین اسلام کی تبلیغ ہیں جس انتہاک دانجد الج کے عالم میں
بروفت آپ نظر آتے ہیں وہ کیفیت دیدنی ہوتی ہے۔ عالم اسلام ہیں الی قابل تقلید
جستیاں اپنی مثال آپ ہیں اور خال خال ہیں ۔ روشیعیت ونجدیت ہیں آپ کے تم پر
محض آپ کی نگا و فیض اور روحانی تصرف ہے تقریباً بچاس کتب کا تصنیف ہونا اور
شایان شان اجتم م سے حضرت کا انکی اشاعت اور پحر بکشرت اشاعت کروانا عظیم
سرہ بئ آخرت اور اجسنت کیلئے بئرار وجد افتی رہے۔

المدرند؛ بهم اہل سنت و جماعت ہیں۔ بهم ندرافضی ہیں نہ خارجی احضور امام الذنبی و دام سمین ، رحمة اللعالمین سیج تبی پاک ، رحیم وکریم علیظیم کی تجی چیش گوئی کے مطابق حضور مولائے کا نتات حضرت سیدنا ملی المرتضی رضی القد عند (اور اان کے مطابق حضور مولائے کا نتات حضرت سیدنا ملی المرتضی رضی القد عند (اور اان کے پاک معراب کی جائے والے کی محبت میں افراط وضوکر نے پاک معراب کی جائے والے اور 'فلونس عظم اللہ عنی آپ کی شان وعظمت سے والے اور 'فلونس عظم تان وعظمت سے

marfat.com

- 8

و المن المن المن وروور مع معنى ميلا مروورانكي وشيد باوروور الروو فَ رَبِي ( نَجِدِي وَ وَإِنِي تَبِينِي وَ يَعِينُوكِي وَقِيمِ مَقْلِدُ وَقِيمِ وَاللَّبِ) بِيمَ "اور دونول بالأكت مر من الرامقنوة أو يف أرب المعن) وه ري استح ريد يخ هب پيتن ياك ك معرما ١٥١ مغض ١٠وول میں سازی ہے کہ الغدار میراس تو ایر کے ذریع النہ النہ عطافر ما کیں اور ہم المستنت و بن مت کوسی به برام اور ایل بیت مقام کی والباز حبت اور ایکی راد بدایت برقمل کی ا اوران تعیب ہے اس میں مربع اللہ فرفر مائے آمین فر اسٹ انتصب وہت دھرمی تھوز از ان تو ایر ہے ہو اور سے وال میں ملکن ہے ورق پنے تو ساتھ ہی اس کی تسمت میں پنٹن شروب ہے ایس مرت ایاوی طور پر برکی کی سب سے بری خواہش مره بالنف الرة بوتات اوريافي مست كدانسان كي تمام ترمنعوبد بندي وساز كاره حول ن الأس ورشب وروز تجارت من وقت من مرب اوراس من شدا مد برواشت ے واقعد وجیرم ف مروی وجمول علی ہے۔ تعدید ایا نکل ای طرح معمور مجد و ب آن مات میں ''محبت اللہ دیت مربانہ اللہ سنت است ''لینی اللہ سنت و ہما عت **کا** ره بياة الربت الله ربيت بند به أهو بسأهو بسأت الله يوب ومنه وكر الساق مجهت ك م و ساد شار بھی کیم ایک شکتے روفقہ کی یا سام اسٹانی مجورت کیے تھیج سے واللے ت ورحملی موری عن ریت یا ب ساخون ساد رساند رسان یا کینوکی کوچ کم رکھنے ت السل ما الت بن جار في فون ق ترمت و تقوّل أوقا تم رخط مين صدقه وزُ وقا ے ماں میں سے بید تقمہ اوراپیہ محونت و کیا ایک ذرواورا کیے وندیجی ان پر جمیشہ ا ميش بيد درام روحي كن ين روس ياس مراحي كاروق من بيشوت احتياط

، كمال تنز واورائبائ ورع كاابتمام كياجائد خداكيهم إس كى كماحقه محبت كاحل اوا كرف كيك القدور سول كى باركاه من التخاب بحى صرف اور صرف تاجى اور جنتي كروه المسنت و جماعت كابى موسكما ب جومورت وسيرت من ماركان اسلام ير بإبندى و اعمال معالحه كى بجا آورى مين،وراثت بنوت يعنى علوم ربانى وفيض ولايت كاحال مونے میں ،جسمانی یا کیز کی کے ساتھ ساتھ طہارت عقائد واعمال میں اور کمالات علميد كسيم اتحد ماتحد كالل اتباع سنت كى بدولت ولايت كيكمالات وخوارق وكرامات كظيور من بحى برلحاظ سي محب يجنن ياك "كبلان كاحقدار ب يمحى چشم عبرت نظاره كرسكتى؟ توورج بالا دونول كروه انساف يرجى ضرور كوابي وية كه حضورغوث ياك ،حضور دا تا من منتو البرغ يب نواز ،حضرت خواجه عين الدين چشتى ،حضرت يشخ سعدى وحعرت ملاجامي وحضرت خواجه بهاوالدين ذكريامان وحضور شيرر باني شرقيوري وحضور بيركيلاني اورحعترت فامتل بريلوي رحمة الغدليبم اجمعين اور ديكران كنت اولياء كرام جيسي نادر روز كارستيال صرف اور صرف مسلك حق المسنّت وجماعت ميں بي جیں اور قیامت تک ایس ستیاں ہوتی رہیں گی ۔ کیا ان بستیوں کے'' وارثان علی و ہ طمہ وحسنین رمنی ابتدتعالی عنبم "بونے میں کوئی شک ہوسکتا ہے؟ یارسول ابتد سلی ابتد عليك وسلم يا حبيب الله! بهار ي وامن هن اور يجه بمونه بوء آتا! آب كفرمان ك مطابق براجسنت كول من آب كى محبت وعظمت اوريارسول الله عليه السيالة السيال ' نظر کرم کی بدولت ہارے ہر جھوٹے بڑے کے ہاتھ میں ' فقل اکبر' لعنی قر آن مجید و فرقان حمید اور "منتل امنز" بعنی جناب کی عترت ،آل پاک اور ابل بیت ہے محبت ، تمسك وتعال مفردرموجود ب-ائي آل ياك كاصدقد روز قيامت جهارى شفاعت

## Marfat.com

marrat.com

الموصف اور محض آب سكرم سدى الى دنيا على فعيب بي ی آرزو جو بو سرخرو، فے دو جبان کی آیرو من بول غلام بول آب كا ووتين كريم وقول ب و مند ريه فغورور جيم بمين محبت پنجتن ياك مطافرها اية بين في آين ا آخر يرعرض ي كسالساند ريم الزارون فدام كرساتها كالبيز كي بيدها قول فره وونوں و کم شن دیں ہے خوف ہم ہرخوف ہے م شدی وقر علی و شیر خدا کا ساتھ ہو ق ، من مور مرا مسيد سن التماس بي كريس جذب كرم تعواس ما ب وشال كياب ، و ت ای فوق و جذبه معیت اور مقیدت میں ڈوب کراہے پڑھیں اور ذہن و و و فی ان ترام صلاحیتین صرف کرے اسے حرف حرف و بن نظمین کریں اور مہلی می و مرت میں سے سارتی می سارتی بڑھوہ ایس اور اس کی بجر جربیجے فر و میں انت واللہ تى ل مد قد كى ريم المنطقة جمر سب كوروز قيامت الل بيت ياك ك قدمول بش جد

> راقم انحروف ناچیز محمد رفعیق کمیلانسی ف در مند رفوت بنیانها در انوالد ف در مند رفوت بنیانها ارثریف مندم موجرانوالد

العرب أن ب ( " بين ثر تين )

#### بعم الله الرحم الرحيم

#### والصلوة والسلام على رسوله الكريم امابعد

اس مجلد میں حصداول اور حصد دوئم کے عنوان سے دومستقل تحریریں ہیں۔خصداول '' شان پنجتن یاک رمنی الله تعالی عنبم'' کے مومنوع پر ہے جس میں حضرت سید نا مولا وعلى منى القد تعالى عند كے بارے من ني پاک علی کے مطابق ہلاک ہونے والي دونول كروبول محبوم فرط اور دمبض على كاردكرت بوع بدعقيقت بغبار کی من ہے کہ اہلسنت و جماعت کا ہر فردسرے لے کرپاؤں تک ان حضرات قدس کی محبت میں ڈویا ہوا ہے۔اس پاک کھرانے کی محبت سے نا آشنا افراد کو شناسا و كرنے كيلئے نومختلف عنوانات قائم كئے مجئے بين (1) حب علی ايمان اور بغض علی نفاق ے(2) کمرانیلی کی شان میں پندرہ مختلف عنوانات پر بخاری شریف وسلم شریف و ترندی شریف کی احادیث مبارکہ (اوراس تبت سے)(3) پندرہ خصائص سیرنا مولا على الرتضى شيرخدارضى الله تعالى عنه (4) أيك معركه آرا مضمون "شان ابل بيت ياك اورسیدہ عائشہ صدیقہ کی مرویات''(5) خارجیوں کے عظمت وشان اہل ہیت پاک مس مروی احادیث پرنغنول اعتراضات کا جواب (6) المسنّت سلف و ظف کے نزد يك حضرت مولاعلى شبنشاه دلايت بين اورآب كالمحر إندم كز ولايت اورآ كي نسل و پاک ائمہ ولا بہت اور اولیاء گر ہے (7) حسنین کر بمین رضی الله تعالی عنها کے صحالی ہونے ، حضرت سیدنا مولاعلی المرتضی رضی القد تعالیٰ عنہ کے شریک غزوہ خیبر ہوئے اور و قاتل مرحب ہونے پر خارجیوں کے اعتراضات کے دندان شکن جوابات (8) خارجیوں کا سب سے بڑا ہتھیار'' حدیث قطعطنیہ'' ہے اس کا دلائل کی روشنی میں منی

#### marfat.com

یرین تج بید (9) استاذی المکرم معرت مولا تا غلام حسین صاحب واصف کی ی فر اید فی رامی اخد صید مدفوان در قد مین حضور وی کیلافی رحمی التد علیه کامیت کے افتوں ایس انسوار کے پڑھا جائے والدا کیان افروز" سلام کلفورسید الشہد ا وحظرت اما مرحسین المرازی بارمنی الفاق فی منبر"

المداده المساه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

یہ تا ب مل کے طول وطف سے اور ہیرون ملک سے بھی اس پیچ پر را بطہ کرنے پر استایا ب اول انتہم واراتہ ہے آستان مالیدهم سے لیلی نوالدشر بف مقام وڈا کان فاص تا میں ویر ویسلوم وجرانوالیا

از محدر فق كيا إنى (مولد ميد است) في المعنو فوت الأنبيث عفرت بيلي نو الدشريف

#### بسم الله الرحم الرحيم

اَلْحَدَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ. وَالضَّلُوهُ وَالنَّلُامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيَمُ وَالْمَدُدُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ اَعَالَمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمُ اَعَالَمُ اللَّهُ اَلْكَالُكِهُ وَعَلَى الطَّاهِ مِنْ وَاصْحَابِهِ الْكَرِيمُ اَعَابَعَدُ : قُلُ لاَ اَسْتَلَكَ عَلَيْهِ الْكَرِيمُ الْعَالَمُ وَقُلُ لاَ اَسْتَلَامُ عَلَيْهِ الْعَرْدِيمُ الْعَالَمُ وَالْعَرْدِيمُ اللّهُ الْعَوْدُ قَوْلُهُ اللّهُ وَالْعَرْدِيمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرْدِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَرْدِيمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْحُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میں اپنے اس مضمون کی ابتداحضور پرنورشافع پوم النشو رہسید عالم ، باعث بخلیق آ دم و بنی آ دم ،حضور سیدانعا کمین رحمت للعالمین صلی القد علید وآلہ واصحابہ و بارک وسلم کے اس فرمان مقدس سے کرتا ہوں

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ يَعَيْدُ أَجِبُو اللّهُ لِمَا يَعْلُوكُمْ مِنْ يَعِيهِ وَأَجِبُونِي لِحَبِّ اللّهِ وَأَجِبُوا أَهْلَ بَيْنِي لِحَبِينَ (رواه الترمذي)

ترجمه حفرت سیدنا اتن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علیا ہے ۔
نے فرمایا الله تعالی سے مجت رکھو کہ تمہیں اپنی نفستوں سے نواز تا ہے اور مجھ سے محبت رکھو الله سے مجت رکھو مجھ سے محبت رکھو الله سے محبت رکھو مجھ سے محبت رکھو محبت رکھو مجھو سے محبت رکھو مجھو سے محبت رکھو محبت

" پنجتن پا س" بی آئی موضوع پخن کیول؟

باجما بالله منت و جماعت تمام اعبات الموشين الل بيت رسول إلى اليكن جيها كدعنوان من الله منت و جماعت تمام اعبات الموشين الله بيت رسول إلى المحيدا كدعنوان من وعنوان من وعنوان بي وعنوان بي وعنوان بي والمقصدان مضمون بي والمقصدات والماسنت و بماعت كالم قرار ست كي شمان بيان مرك بي هيقت بي خواد مرما بي كدالل سنت و بماعت كالم قرار ساله من المحين بي كرا الله من المعالمة الماسنة والماسنة و

ہو؟ ترخی شریف میں فاص پہتن یاکی شان میں بیصد بہت مبارکہ موجود ہے۔
عَسُ عَلِيتِ بُسِ الْسُعْسَيْسِ عَنْ آمِيهِ عَنْ جَدِّع عَلِيّ بُي اَبِي طالِبُ آنَ البَّتِيّ عَسَلَ عَلَيْهِ بُي الْحَمَّ الْمُعَلَّمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

تر امد معظرت الامزين العاجرين معظرت الام جسين سے اور ووحضور مولائلي شير خدا النس اللہ تعالیٰ منہ بیت راوی بیس محضور پزنور معظم نے الام حسن والام حسین کا باتھ پانہ اور ارش فر ویا جس نے مجھ سے مجت کی اور ان دونوں (حسن وحسین) ہے مجت اللہ اور ارش و ما اور اکی ای جان سے مجت کی دوروز تی مت جنت میں میر ہے تر مردان سے اوجان اور اکی ای جان سے مجت کی دوروز تی مت جنت میں میر ہے۔

بیا حدیث یا سے فاص پنجتن یا کست محبت کے تعلم میں ندهم ف انتہائی ہا مع السند بور میں سے نزو بیب میا حدیث اس الرس نیو الیعنی میں ترین سند وال حدیث کے است میں ہے بیوند مقد مرمقنو قامین حضرت شاو عبدالحق محدث و بوی نے تعمر تک السان نے کہ الل سنت کے نزو کیک جس سند حدیث میں حضرت اوام زین العابدین المان نے کہ اللہ سنت کے نزو کیک جس سند حدیث میں حضرت اوام زین العابدین المان نے کہ اللہ عادی مواجی رضی المدیق فی منہم آتے ہوں و و حدیث اللہ

یں ویں ہوں کا کہ اہل سنت کا اتمیازی نشان پر ہے کہ وصی ہر کرام والی بیت وزیر مرد فور سے سرتھ والبار تحقیدت ومجت رکھتے ہیں اوم شافعی وارام والی سنت میں وین میں بات کی کہ ان کواہل بیت کی مجت پر رافضی ہونے کا افزام ویا کی الوام

اس کے جواب می قرمایا۔

كُوكَانَ رِفَعْنَا حَبُّ آلِ مُعَمَّدٍ كُلْبَشْهَدِ الْتَقَلَانِ أَنِي رَافِينَ وَافِينَ لَوْ كَانَ رِفَعْنَا عُبُ رَافِينَ مَعْمَدٍ فَي الْتَقْلَانِ أَنِي رَافِينَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ أَلْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِي مُنْ أَلِ

ترجمہ:۔حضرت سیدنا ابو ذرغفاری رضی القد تعالیٰ عند نے خانہ کعبہ شریف کا درواز ہ پکڑے ہوئے فرمایا کہ (لوگو) میں نے نبی کریم علیفی کوخود فرماتے ہوئے سارآپ میں فیصلے نے ارشاد فرمایا'' خبردار ہوجاؤ کہتم میں میرے اہل بیت کی مثال کشی نوح جیسی جواس میں سوار ہواوہ نجات یا گیا اور جو پیچھے رہاوہ ہلاک ہوگیا''

الحمد مند! اجسنت و جماعت می دو ناجی گرده ہے جوصحت عقائد اورصحت اعمال اور اتبائ طریقت و ولایت میں کماحقہ کشی ابل بیت پاک میں سوار میں انث، الندیہ مضمون پڑھ کری جفنل منداورانصاف پینداس بات کی گوای دے گا۔

پنجتن باک کے فردِ اول حضور سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے ذکر خیر سے ابتدا:

میرادل کرتا ہے کہ پہلےان کاؤ کر کروں جن کے ذکر کے بغیرتمام ذکر ناممل ر بِ بِي .. قار يَن محرّ م إحضور برنور ني كريم صلى القدعليه وآله وملم مظبر قدرت ،نورٍ ` ' تتيقت بخر رسالت ، آپيرُحمت ، شافع محشر ، قاسم کوثر ، طاہر داطبر ، بزرگ و برتر وفيض کا معدن ،زَنَ كامخزن بمبرمجسم ،رہبر اعظم بمرِ احدیت کےمحرم ،غازؤ بساط دو عالم ، رونق عقبے ، سریرآ رائے وادی بطحا ، صاحب اسری فیرش نشین لیکن عرش کمین ، اور برزم کن ﴾ الكاريس مب سے مين بيں۔ آپ كى ذات كرامي اصل كائنات ہے۔ فخر موجودات ت ، ہزم رسولاں کے معدر تشین منزل ابھان کی دولت کے امین اور ذات حق ہے سب سے زیاد وقرین میں۔وہ ذات مقدس نازش قرآن ہے۔ بھی آئے والمنسمیں کو ا صبحها ہے بھی سور دیسیں ہے۔ بھی سور دکوڑ ہے۔ بھی آپر برحان ہیں۔ بھی والجم ا و رَبِي وَالطَارِقُ فِين يَبِهِي اللَّهُمُ نَشْتُ وَحَ لَكُ صَلَّوَكَ فِينَ اورَبِهِي وَوَضَعْنَا إعَنكَ ورَرَك بن اور بحي ورُفعنا لكت ذِكْرَكَ بن - آپ كازاف مهارك أُوَ الْبُهِ إِلَّهِ السَّمْى بِ- آبِيناً يَهَا الْمُؤْمِلُ أُور يَنا يَهَا الْمُدَّرِّرُ والى عِدرك ئ عب إلى - مركار بهى آير حمة اللعالمين بين اور بهى النيب أو للى بيسال موم ومين جِير - بِ سَ بِاتِدِ بِكُواللَّهِ فُوقَ ٱلْدِيهِمُ - آبِ كَيرَ سَمَا كُانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُمْ ﴿ وَاكْتَ فِيهِ مِهِ - آبِ مومنوں كيائے حَرِيكُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِينَ رَءُ وُفُ الرَّحِيمَ } راه روَاحُيهِ ضَ حَسَاحَكَ لِمَن أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينُ إِن إِلَى

مبارک و ما یک بیلی تنبی الهوی ان هو الا و حق یود طی اور مجوب عربی کا پند الهوی ان هو الا و حق یود طی اور مجوب عربی کا است التدکری ب راز داری فاو حلی اللی عبد به ما او حلی ب بی وجه ب کدام المونین سیده ،طیبه ،طاهره ، زایده ،عایده ،ساجده ،سائد حضرت عائشه صدیقه رمنی الله تعالی عنها فر ماتی بین کدفر آن نعت مصطف می الله به اورای طرح حضرت جای رحمه الله علیه کیا خوب فر ماتے بی رحمه الله علیه کیا خوب فر ماتے بی ر

وردوعالم روزوشب تفتكوش بمدقر آن درشان محمد (عليه)

محبوب خدا علية كيلئ برببلوست ابتمام عظمت كياكيا

قار کین حضرات! حسن کا کات سمٹا تو چرؤ مصطفیٰ علیہ بن کیا۔ جملہ کمالات طاہری و باطنی مصوری و معنوی ، ذاتی وعطائی ، وہی وضلی جمع ہوئے تو صاحب طلق عظی علیہ بہت ہوئے تو صاحب طلق عظی محتم ہوئے تو صاحب طلق عظی عظی ہے تاہیں علیہ کا حلات عظی میں محتم ہوئے کا حصور پر نور مرز جن مدید منورہ میں تشریف فرما دکھائی دیتا ہے ، حضور پر نور نبی کریم وجود پر نور مرز جن مدید منورہ میں تشریف فرما دکھائی دیتا ہے ، حضور پر نور نبی کریم وجود پر نور مرز جن مدید متورہ میں تشریف فرما دکھائی دیتا ہے ، حضور پر نور نبی کریم و دور در مرز جن معنور پر نور نبی کریم و دور در مرز جن معنور پر نور نبی کریم و دور در معنور پر نور نبی کریم کی طرف سے عظمت و شرافت کا

اہتمام کیا گیا ۔اس کا اندازہ اس صدیث مبارکہ سے کیا جاسکتا ہے جو جامع تر ندی

شریف میں موجود ہے:۔

مَعَلَيْ فِي حَبْرِ هِمْ مَهُمَّا الْهُلُا تَحِيبُتْ حَسَنَ لا مِاضَ رَمْ يَ مُرْبِفَ بِدِمِهُ فِي ١١١٠ مر بر)

تر به مد منسور پرنورنی کریم میکنی منبر شریف پر کھڑ ہے ہو سکے اور فر مایا میں کون ہوں اس بر منسور پرنورنی کے اللہ کے دسول ہیں اس بر منسوان اللہ محمد البعین نے عرض کیا آپ پر سلام ہوآپ اللہ کے دسول ہیں فر میں محمد بن عبداللہ بن عبدالسطاب بول خدا نے تکول کو پیدا کیا تو جھے بہترین فر مایا ہے تھوائی کو ووجسوں میں تقسیم کیا تو جھے بہترین طبقہ میں واقل کر مایا ہے کھر النے ان کے گھر النے بات میں واقل فر مایا ہے کھر النے بات میں واقل فر مایا ہے کھر النے میں واقل فر مایا ہے کھر النے بات میں واقل فر مایا ہے کھر النے بین واقل کی بہترین کے گھر النے بین واقل فر مایا ہے کھر النے بین واقل کی بہترین کے گھر النے بین واقل کی بہترین کے کھر النے بین واقل کی بہترین کے کھر النے بین واقل کی بہترین کے کھر النے بین واقل کے بہترین کی بہترین کی بہترین کے کھر النے بین کی کھر النے بین واقل کی بہترین کے بہترین کے بہترین کے کھر النے بین واقل کی بہترین کے بہترین کے

المناوراتدان المنتاجة كان قول مديث بادك الداده الا إلى المنتاب المنتاج المنتا

محران کے نیملے کے خلاف ول می بھی کمان اور تا کواری ہوتو ایمان نبیس رہتا قرآن مجیدار شادفر ما تاہے:۔

فَكُ وَرَبِيكَ لا يُومِنُونَ حَتَى يَحَكِمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي انْفُرِيهِمْ حَرَجًا يِمَا فَضَيتَ وَيُسَلِمُو اتَسُلِيمًا (موروناء)

ترجمہ:۔اے بحبوب! تیرے رب کی تم اوہ موئن بی تبیں جب تک کدا ہے ہر نیلے اور جھٹے اور جھٹے اور جھٹے اور جھٹرے میں تمہیں اپنا فیصلہ کرنے والا اور حاکم تنلیم نہ کرلیں پھر جو فیصلہ آپ کریں اس کے متعلق اپنی جانوں میں بھی تا گواری تک محسوس نہ کریں اور اس کو اس طرح مان لیں جیسا کہ مانے کا تن ہے (القرآن بھورہ نساہ)۔

ہمارے نزدیک حب علی ایمان اور بغض علی نفاق ہے۔ جس پہلے اس عنوان پرعرض کی بھاری کے جس پہلے اس عنوان پرعرض کی جسلے کے دو نیسلے بخاری کی سفام ورّندی سے چیش کرنے کی سعادت حاصل کردں گا کہ جن کے نیسلے کے خلاف مسلم ورّندی سے چیش کرنے کی سعادت حاصل کردں گا کہ جن کے نیسلے کے خلاف مگان کرنے والا بھی سورونسا وکی ورجہ بالا آیت ہے مؤمن نہیں رہتا۔ انشا واللہ العزیز منصور سیدعالم حیات کے بیش کے بیش طیکہ حضور سیدعالم حیات کے بیش کے بیش طیکہ وارج کو بھی دولت ایمان عطاکریں سے بیش طیکہ وانگرانسہ نے سے بڑھیں۔

(1) بمارے نزد کی ' حب علی' ایمان اور' بغض علی' نفاق ہے میے مسلم شریف نفاق ہے مسلم شریف ہے مسلم شریف ہے معینۃ العلم اور دارالحکمۃ لیعنی حضور پر نور رسول اللہ عیفیۃ کا فرمان مبارک ہواور' باب العلم' لیعنی حضرت علی المرتضی شیر خدارضی القد تعالی عنداس کے راوی ہوں تو پھر شک کیسا؟ ملاحظہ بوجدیث یاک

وَعَسُ زِرْبُسُ جَهِيهُ فِي قَدَالَ قَدَالَ عَدِيقٌ وَ الَّذِي كُلُقَ الْعَبَّةَ وَبُرَأَ السَّمَدَ إِنَّهُ التَّهِدَ النِّبِيُّ الْاَمِقُ سَنِيِّ إِلَى آنَ لَا يَعِمْنِي إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يَعْفِينِي إِلَّا مُنَافِق (رواه مسلم)

تر به معنوت می رضی الندتعانی عندنے فرمایا تی امی سیکھنے نے جھے ہے مہدفر مایا ہے کر نبیس محبت کر سے کا جھے سے محرموس اور نبیس عدادت دیکے گا جھے سے محرمنا فق۔ میں معنور پڑنور ، نبی کریم وروی فردیم وروی وردیم ، میدالعالمین ،

رحمة لععالمين فينطقه كالبحى فرمان مبارك بميس جار سداى جان ام الموتين معترت سيده امسلمه رمنی الندتعالی عنها بحی سناری بین کون امهات المومنین ؟وی که جنهیس المدارة أن مجيده من واز واجدام المقم (القرآن) كالحكم دے كر بم مومنوں كى مائي فر ویا ہم اہل خواری کے روش پیمنمون لکھتے ہوئے اہل شیعہ ہے بھی گذارش کریں ك راب بحى قرآن ياك يزموك الدونة وأزواجه المهاتهم "كالفاظ تي مت نم حلاوت كرت بوئ تهبيل بحي مفرور بالصرور حضور سيد عالم عليه كي يوو ي و المالمونين العني مومنول كى ما كي تسليم كرنا يز ع كامزيد بدكرة آن كريم ي رو18 مورة نوراً يت نمبر٢٩ كالفاظة الكيبياء والمطيبية المحريبية مشبورشيعة تغيير منهج اصادقين جلدششم صفحه 19 مطبوعه تبران طبع جديد يرحضرت سيدنا امام محمه باقراور عن ست سیدی امام جعفر صادق رضی القدعنمائے بیالفاظ مرامی بھی وعوت ایمان و ہے رے جیں بدد وائمداہل بیت یا کے کا بیقر مان انکہ کومعصوم ماننے اور ایکے قول برعمل کو فرنش، نے والوں برضر ورجحت ہےان دونوں ہستیوں نے قرمایا

" بيول سيد ١٠ عالم الطلقة يا كيزه ترين موجودات است پس ازواج او البيته پاك

مکران کے نیملے کے خلاف ول میں بھی گمان اور تا گواری ہوتو ایمان نہیں رہتا قرآن مجیدار شادفر ما تاہے:۔'

فَكُ وَرَبِيكَ لا يَوْمِنُونَ حَتَى يَحَكِمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فَكُ انْفُرِيهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصْبِتَ وَيُسَلِّمُو اتَسُلِيمًا (موره نَه)

ترجمہ:۔اے بحبوب! تیرے دب کا تم !وہ مومن بی نہیں جب تک کہ اپنے ہر فیصلے اور جھڑ ہے۔ اے بحبوب! تیرے دب کا تم !وہ مومن بی نہیں جب تک کہ اپنے ہر فیصلہ آپ کریں جھڑ ہے۔ میں تہمیں اپنا فیصلہ کرنے والا اور حاکم تسلیم نہ کرلیں بھر جو فیصلہ آپ کریں اس کے متعلق اپنی جانوں میں بھی تا گواری تک محسوس نہ کریں اور اس کواس طرح مان لیس جیسا کہ مانے کا حق ہے (القرآن بسورہ نساء)۔

ہمارے نزدیک حب علی ایمان اور بغض علی نفاق ہے۔ میں پہلے اس عنوان پرعرض کی جہاری کے جمع کے اس عنوان پرعرض کی جمع کے اس عنوان پرعرض کر سے کھی رہنی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مجبوب خدا علی ہے کے دو فیصلے بخاری وسلم وتر فدی سے چیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جن کے فیصلے کے خلاف مگمان کرنے والا بھی سورہ نساء کی ورجہ بالا آیت سے مومن نہیں رہتا۔ انشاء اللہ العزیز مصور سیدعالم علی ہے یہ فیصلے اہل خوارج کو بھی دولت ایمان عطا کریں سے بشرطیکہ وہ نظر انصاف سے بڑھیں۔

(1) ہمارے نزدیک ' حب علی' ایمان اور ' بغض علی' نفاق ہے صحیح مسلم شریف سے مدینۃ العلم اور دارالحکمۃ لیعنی حضور پڑنور رسول اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہواور' باب العلم' لیعنی حضرت علی المرتضی شیر خدارضی اللہ تعالی عنداس کے رادی ہوں تو پھرشک کیسا؟ ملاحظہ ہوجدیث یاک

ایسے کوں نہ ہوتا آخرا بیان اور نفاق کی بے نشائی القد کے رسول مقبول سکتے نے خور ارشاد فر مائی ہے۔ دور حاضر کے متافقین اور "مبغصین کمر لید ملی" کوشا یہ بخاری وسلم و تر ندی جیسی کتب احادیث جی وہ احادیث مبارکہ نظر نبیس آتی جن جی شان اہل بیت باک اپنی بلندیوں کوچھوری ہے! لیجے حزید ذکر سیدنا علی المرتفیٰی رمنی القد تعالی عن شروع کرنے ہے۔ احادیث مبارکہ پڑھ لیس۔

ترجمہ معظم تسمور بن مخر مدرضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول القد علاقت اللہ علاقت اللہ علاقت اللہ علاقت ا نے فر وایا فاطمہ میر ہے جسم کا نکزا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے جھے ناراض کیا اس میں دوایت میں ہے کہ دوج نے جھے پریشان کرتی ہے جواسے پریشان کر ہے اور جھے ''کارف کیا ہے جواسے پریشان کر ہے اور جھے ''کارف میں اللہ منتق میں )

بی پاک علی کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رکھنا: اہل بیت پاک کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رکھنا:

و پاکیزہ اند (منج الصادقین جلد ششم صفحہ ۲۲۹ مطبوعہ تہران طبع جدید) ترجمہ:جب حضور سیدعالم علق تمام موجودات میں ہے پاکیزہ ترین میں تولاز ما آب علیہ کی تمام برویاں پاک اور پاکیزہ ہی جین'

اب ترندی شریف کی ام المونین حضرت سیده طبیبه حضرت ام سلمه دمنی الله نتحالی عنها

ے مروی حدیث شان سید ناعلی رضی الله عند میں ملاحظہ ہو۔

عَنْ أَمْ سَلَمَة قَالَتَ قَالَ رَمُولُ اللّهِ عَلَيْنَ لَا يَحِبُ عِلْمَا مِنَافِقَ وَلا يَبغُضُهُ وَمُومِنَ (رواه احمد والترمذي وقَالَ هذا حَدِيثُ حَسَنَ

حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے که دسول الله علیظی نے فرمایا منافق علی ہے محبت نہیں رکھے گا اور مومن ان سے بغض اور عداوت نہیں رکھے گا روایت کیا

اسے احمد اور ترندی نے امام ترندی نے کہا بیصدیث سے۔

جن لوگوں کی مجالس میں ذکر مولاعلی سے تھٹن پیدا ہوتی ہے ان کے منافق ہونے میں ہم اہلسنب و جماعت کو کوئی شک نہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک علیہ کا فرمان مبارک ہے اور خود شہنشاہ ولایت ، مظہر العجائب والغرائب ، باب العلم حضرت مولائ منی اللہ تعالی عنداورام المومنین حضرت امولائ منی اللہ تعالی عنداورام المومنین حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس فرمان کے رادی ہیں اور شیح مسلم اور ترقدی شریف جیسی کتب حدیث میں یہ فرمان درج ہے مزید یہ کہ احادیث مبارکہ میں کثرت سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ متورہ میں منافقین کی بہچان کیلئے صرف یہی کہ واستعال کرتے ہیں کہ ہم مشکوک مجلس میں ذکر مولاعلی شروع کر دیتے جس جس جس کے استعال کرتے ہیں کہ ہم مشکوک مجلس میں ذکر مولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے استعال کرتے ہیں کہ ہم مشکوک مجلس میں ذکر مولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے استعال کرتے ہیں کہ ہم مشکوک مجلس میں ذکر مولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے جس جس کے بی کرمولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے جس جس کے بی کرمولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے جس جس کے بی کرمولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے بی کرمولاعلی شروع کر دیتے جس جس کے جس جس کے تار نظر آتے ہمیں یقین ہوجاتا کہ یہ من فق ہے اور

حضرت سيدنا امام سن كى محبت مين رسول الله علي بي واركى كاعالم وعَسِ السّر آءِ قَالَ رَابِتُ السِّي سَبِي وَالْحَسَنِ بَنِ عَلِي عَلَى عَالِفِهِ بَقُولُ اللّه تَدِير أَحِيدُ فَارِحَهُ (منفق عليه)

مید)

وعَن آمِن هُوَيُوهُ فَالَ حَرَحُتُ مَعَ رَسُولُ اللّهِ سَنَة فِي طَانِفَة مِن النّهَارِ حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ النّهَ وَحَسَنَى النّهَا وَحَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ يَسَعَى حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ مَنْ يَسَعَى حَسَنًا فَلَمْ يَلْمَتُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ يَسَعَى حَسَى اعْتَنَى كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمّا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَمُولُ اللّهِ مِنْ حَسَى

ثَرُ (1) وَعَنَ زَيْدِ بِنِ أَرْقَهُم قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا إِسِمَآءٍ يُدُعلى حُسَمًّا بَيْنَ مَكَّةً وَالْعَلِينَةُ فَحَعِدُ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَ وَعَظ إُوَذَكُرُ ثُنَّمَ قَالَ آمًّا بَعُدُ أَلَا آيَهَا النَّاسُ إِنْمَا آنَا بَشُرٌ يُوشِكُ أَنْ يَاتِينِي إرسول رَبِي فَاجِيبُ وَانَا تَارِكُ فِيكُمُ النَّفَلَيْنِ اوَّلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الهدى وَالنُّورُ فَخُذُو الِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِيكُوا بِهِ فَحَتُّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ورَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهُلُ بَيْتِي أَذَكُومِكُمُ اللَّهُ فِي آهُلِ بَيْتِي أَذَكُومُ كُمُ اللَّهُ إِلَى اهْ لِي بَيْنِي وَفِي رِوَايَةٍ كِتَابُ اللّهِ هُو حَبُلُ اللّهِ مَنِ أَتْبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهَدَى وَ مَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الصَّلَّالَةِ (رواه مسلم) ترجمه: حضرت زيد بن المم رضى الله تعالى عند يروايت م كدايك روز رسول الله منالیقہ ہم میں خم نامی چشمے پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے جو مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے ورمیان ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی وعظ وضیحت فرمائی ، پھرارشاد ہوا اما بعد اے لوگو! میں انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے یاس آئے اور میں اسے قبول کر ِ لوں میں تم میں دوعظیم چیزیں جھوڑ ہے جار ہا ہوں جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں مدایت اور نور ہے ہی اللہ کی کتاب کولواور اے مضبوطی سے تھا مواور اللہ کے كتاب كي طرف ابھاراورادھرراغب كيا پھر فرمايا كه دوسرے ميرے اہل بيت بيں اور میں اینے اہل بیت کے بارے میں تنہیں اللہ یا دولا تا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ الله کی کتاب ہی الله کی رس ہے جس نے اس کی بیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے

اے چھوڑاوہ گرائی پر ہے۔ اسے چھوڑاوہ گرائی پر ہے۔ ان کا کر اور کر اللہ مالی اللہ مالی کارکٹ فینکم تما اِن مَسَکتم به لُرُ

marfat.com

و نوں کو دیکے کرمنی ہے گاک کوشہداہ کر بلا کی بڑے آن واحد میں نفیناک کروچی

وَعَنُ عَنْدِالْرَحْضِ ثِنَ آئِنُ مَعَدِ قَالَ سَمِعَتُ عَدَاللّهِ بِي عَمْرَ وَسَالَهُ رَحُلُ عَبِ الْسَعْمِ وَقَالَ الْعَرَاقِ النَّهُ الْعَلَى الْعَرَاقِ النَّهُ الْمِحْدِ وَقَالَ الْعَرَاقِ النَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ النَّهُ الْحَدِي اللّهِ مِنْ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الترام به هموارهم بن اوقع سے روایت ہے کہ یس نے حضرت عبداللہ بن عراضی اللہ تقال میں شاہد ہے۔

تقال النب سے منا السب کہ ایک آ ہی نے الن سے احرام والے کے متعلق و جی شعبہ نے مال کرنے ہوائی اللہ منافق میں میں مار نے کہ متعلق کو جیمتے ہیں جوال کے انہوں نے رمول اللہ منافق میں اللہ منافق سے اللہ منافق میں میں مار کے انہوں نے رمول اللہ منافق میں اللہ منافق میں میں مار کے اللہ والوں شاہ اللہ منافق میں اللہ منافق میں میں اللہ منافق میں اللہ منافق میں اللہ منافق میں اللہ منافق میں اللہ منافق میں اللہ منافق میں میں اللہ منافق میں منافق میں منافق میں منافق میں اللہ منافق میں م

المنات الا من من المن والسين رضى القدتى لى عنها شهيدر سول علي المرابي المدين المعلمي المرابي المعلمي المعلمي المرابي المعلمي المعلمي المرابي المعلمي المعلمي

اللهم إني أحِبه فارجه وأحِب من يعجبه (متفق عليه)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیں دن کے ایک جھے میں رسول اللہ علیفی کے ساتھ نکلا آپ حضرت فاطمہ کی رہائش گاہ پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا منا یہاں ہے؟ بینی حسن تیموڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آگئے یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لیٹ گئے رسول اللہ علیفی نے کہا اے اللہ ایس اس محبت رکھا ہوں تو بھی اس سے مجبت رکھا دراس ہے بھی جواس سے محبت رکھا دراس ہے بھی جواس

فرمانِ رسول الله علی کہ امام حسن دومسلمان گروہوں میں صلح کرائیں گے

وَعَنْ أَبِنَى بَكُرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ الْبِيْ عَلَى الْمِنْبِرِ وَالْحَسَنُ بَنَ عَلِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: حضرت سیدنا ابو بحرصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کے درسول اللہ علیہ منبر شریف پرجلوہ افروز تھے اور حضرت حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے بھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف اور فر ہار ہے تھے میں تھے بھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور بھی ان کی طرف اور فر ہار ہے تھے میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت میں ساتھ کے دو بہت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بیٹا حقیق میں صلح کے دو بہت

ترجمه و معفرت اسامه بن زيد رضى الله تعالى عنها يدوايت بكراك رات و بت ے میں تی کریم میلی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تی کریم میلی باہرتشریف . ان آب نے کوئی چیز کھنی ہوئی تھی اور جھے بیس معلوم کیا تھی جب میں اپی حاجت ت فارٹ ہو یو تو عرض مزار ہوا! آپ نے بیکیا چیزائے او پرلینی ہوئی ہے آپ نے ت مورة من وونول رانول پرحس اور حسين تھے۔ فرمایا که بید دونول میرے منے ورميري بني سك بيني تيرا اسدائد بين ان دونول سندعبت ركمتا بول پس تو بعي ان ے مبت رکھا اور اس ہے بھی جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ (تریزی) المنجتن يأك كاوتمن مصطفى كريم علط سازاني كيلئة تيار بوجائ و عسه أن رسول الله سيخ قال لِعلِيّ وَفَاطِعَة وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ الْا و حُرْثُ لِمَنْ حَارَتَهُمْ وَسُلُمْ لِمَنْ سَالُمُهُمْ (رواه التومذي) ترام مان سن مي روايت بكرمول الله عليه في مفاطمه حسن اور حسين ے فران میں کے میں ان سے فرا یہ الا ہوں جوان سے فریں اور ان سے ملح کرنے والا ده به جوان ستان کرین (ترغدی) معالی این ستان کرین (ترغدی)

محبوب رسول عنصه كون؟

وَعَنَ مُحْتَبُ مِن عُنَهُ إِنَّالَ دُحُلُتُ مَعَ عَمَّتِى عَلَى عَانِشَةَ فَسَالُتُ اَى الْمُحَالِكَ الله السَّاسِ كَانَ آحَتُ إِلَى رَسُولِ الله سَنَةِ قَالَتُ فَاطِمَةً فَقِيلَ مِنَ الرِّحَالِ فَالْتُ رُوْحَهَا (رواه الترمذي)

ترامه به بمن ان في ستاروايت ب كه من اين پيمويني جان كے ساتھ حضرت عائشہ

( بخاری شریف)

(2) وَعَنْ عَبِلِيّ قَالَ الْحَسَنَ اَشَبَهُ رَسُولَ الله عَلَيْنَ مَابَيْنَ الصَّدُوالِيٰ الله عَلَيْنَ مَابَيْنَ الصَّدُوالِيٰ الله عَلَيْنَ مَا كَانَ اَسْفُلَ مِنْ ذَالِكَ . (دواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسن سینے سے میر تک رسول اللہ متالیقہ سے میر تک رسول اللہ متالیق متالیقہ سے مشابہت رکھتے ہیں اور حسین اس سے بیچے نی کریم علیقے سے مشابہت رکھتے ہیں (ترزی)

#### " کے سب دی پالدااے گھرانہ سین دا"

(1) وَعَنْ اسَامَةَ ابْنِ زَيْدِ عَنِ النّبِيِّ مَلْكِهِ آنَهُ كَانَ يَاحُدُهُ وَالْحَسَنُ وَيَقُولُ اللّهُمُ آجِهُمَا فَإِنِي آجِبُهُمَا (مرداه البحّاسي)

ترجمہ:۔ حضرت اسامہ بن زبیرضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ اللہ انہیں کریم علیہ اللہ انہیں کرا نے انہیں پکڑااور حضرت حسن کو اور کہتے ہیں اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا موں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھتا

مغفرت فرما کیں ہیں بنے آپ کے ساتھ فماز مغرب پڑھی جتی کہ نماز عشا یہی پڑھی جب آپ لوٹے تو میں پیچھے رویا آپ نے میرے آ واز کن تو فر مایا کیا تم حذیفہ ہو؟ عرض گزار ہوا ہاں! فر مایا کہ اللہ تعالی تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخشے ، کیا حاجت ہے! بیفر شتہ اس رائت ہے پہلے بھی زمین پڑھیں اقر اس نے اپنے رہ سے اجازت ماتی کہ جھے پرسلام عرض کرے اور جھے بشارت وے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے نیز حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اے تر فدی نے روایت کیا۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اے تر فدی نے روایت کیا۔ محبوب خدا کے دوجنتی پھول کون؟

''ان دو کا صدقہ جن کو کہامیرے پھول ہیں''

(1) وَعَنِ ابْنِ عَمَرِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ مَكَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحَسَنَ هُمَا رَبُّ الْحَسَنَ وَالْحَسَنَ هُمَا رَبُّ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُ

ترجمہ:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے

فرمایا حسن اور حین دونوں دنیا ہے میر معدو پھول بین اے ترفدی نے روایت کیا۔ (2) وَعَنَ اَدَسِ قَالَ سَنِلَ رَسُولُ اللّهِ مَنْتُ أَى اَهُلِ بَيْتِكَ آحَتُ اِلْكِ كَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَحْتُ اِلْكِكَ اَكْتُ اَحْتُ اِلْكِكَ اَلْكُو مِنْتُ اَلَّهِ مِنْتُ اَلَّهِ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اللّهِ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اللّهِ مِنْتُ اللّهِ مِنْتُ اَلَّهُ مِنْتُ اللّهِ مِنْتُ اللّهُ اللّهُ مِنْتُ اللّهُ اللّ

> رم هم مراكب ويضمهما إليه (رواه الترمذي)

ترجمہ مضافیہ سے کہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہے ہے کہ رسول اللہ علیہ سے کہ رسول اللہ علیہ سے پیادا کون ہے؟ قرمایا کہ حسن اور حسین پیادا کون ہے؟ قرمایا کہ حسن اور حسین سے بیادا کون ہے؟ قرمایا کہ حسن اور حسین سے دونوں بیٹوں کومیرے پاس با وَ جَس

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ سکانیہ کو کوں میں سے رسول اللہ علیہ کو کوس میں سے رسول اللہ علیہ کوسب سے بیارا کون تھا؟ قرمایا کہ قاطمہ کہا گیا کہ مردوں میں سے ؟ قرمایا کہ ان کا خاوند (ترفدی)

حورال وى گاؤ تديال في ترانه وحسين والعي منين مرداران جنت بيل (1) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ المعسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة (رواه الترمذي)

ترجمہ:۔حفرت ابوسعیدرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے فرمایاحسن اور حسین وونوں جنتی نوجوانوں کے سردار جیں (تریزی)

(2) وَعَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ قَلْتَ لِامْتِى دَعِينِي النِي النَّبِي عَلَيْتُ فَاصَلِيْ مَعَهُ النَّمَعُ لِبَ وَالْكَ فَالَيْتُ النِّبِي عَلَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَصَلَّى عَلَيْ الْعَلَيْتُ النَّبِي النِّبِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَثَاءَ ثَمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعَتُ فَسَيْعَ صَوْتِي فَقَالَ النَّمَعُ لِبَ فَصَلَى حَتَى صَلَّى الْعِثَاءَ ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعَتُ فَسَيْعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَٰذَا حَذَيْفَة قَلْتُ نَعَمُ فَالَ مَا حَاجَتُكَ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِامِتِكَ إِنَّ هَٰذَا مَنْ هَٰذَا حَذَيْفَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجمہ:۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی امی جان ک خدمت میں عرض گز ار ہوا مجھے اجازت دیجئے کہ نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کرنماز مغرب پڑھوں اور حضور سے سوال کروں کہ میرے اور آپ سیئے وی ئے

انت و آمِنی ! مَالک؟ قَالَ اَتَانِی جِبُوئِیلَ فَاحْبَرَنِی اَنَّ اَمْتِی سَتَقَتَلُ ابنِی اَنْ اَمْتِی سَتَقَتُلُ ابنِی اَنْ اَمْتِی اَنْ اَمْتِی سَتَقَتُلُ ابنِی اَنْ اَمْتِی اَنْ اَمْتِی سَتَقَتُلُ ابنِی اَنْ اَمْتِی اِنْ اَمْتِی اَنْ اَمْتِی اِتَانِی بِتَوْبَةِ مِنْ تُوبَتِهِ حَمْرًاء که (مَثَلُوة شریف مَنْ اِنْ اَمْتِی مِنْ ۲۲۳) کتاب الفتن ،مترجم جلد ۳ صفی ۲۲۳)

ترجمه: - حضور عليه كي جي جان حضرت المضل رضي الله تعالى عنها عرض كرتي مي يارسول الله! ميس نے خوفناک خواب ديکھا ہے كہ آپ کے جسم انور كا ايك مكر ا كا ك كر ميري گود ميں رکھا گيا ہے۔ رسول اللہ عليہ نے فرمایا کرتم نے تو برواجھا خواب ديکھا ہے۔انشاءاللہ قاطمہ لڑ کا جنے گی جوتمہاری کود میں ہوگا پس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهانے حضرت حسین کو جنااور وہ میری گود میں تنے جیسے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا و تقا ایک روز میں رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے ننمے صاحبزادے جناب حسین کواٹھا کرآپ کی گودیس رکھ دیا۔ میری توجہ ادھر ادھر ہوگئی تو رسول الله عليه عليه كى أيحول سے أسوردال منے ميں عرض كزار مولى يا رسول الله میلانی ایرے مال باب آپ پر قربان ، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جرئیل میرے یاس آئے ہیں اور جھے بتایا ہے کے عنقریب میری (نام نہاد) است ،میرے اس بینے کول كرے كى۔ ميں نے عرض كيا انہيں يا رسول الله؟ قرمايا بال اى شنرادے كو اور قرمايا جبرئیں عبیہ السلام میرے باس اس جگہ کی مٹی بھی لائے ہیں جوسرخ ہے۔ (مشکوٰۃ وشريف كمّاب الفتن، باب مناقب الله بيت النبي عليه )

(3) وَعَسِ النَّ عَبَّاسِ آنَهُ قَالَ رَايَتُ النَّبِي مَنْ فَيهَا يَرَى النَّائِمُ دَاتَ النَّبِي مِنْ فَيهَا دَمُّ فَقَلْتُ بِالنَّهِ دَاتَ وَ يَنْ مَنْ النَّالِمُ النَّالُ النَّقِطَةُ مَنْدُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَةِ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُومُ النَّالُةُ النَّالُومُ النَّالُةُ اللَّالِمُ اللَّلِي النَّالِةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ اللَّالِمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالُةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّالُةُ اللَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِمُ اللَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُل

marfat.com

دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لیٹالیا کرتے اسے زندی نے روایت کیا۔ خاص دس محرم کو ذکر شہاوت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنت مصطفیٰ حقالته علیہ ہے

(1) وَعَنَ سَلَمْ فَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى الْمِ سَلَمَةَ وَهِي تَبْكِي فَقَلْتُ مَا لَيْكِ فَعَلَى أَمِ سَلَمَةَ وَهِي تَبْكِي فَقَلْتُ مَا لَيْكِ عَلَيْكُ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى وَأَمِهِ مَا يَتَكِيدُ فَعَنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى وَأَمِهِ مَا يَتَكِيدُ اللّهِ عَلَى فَي الْمَنَامِ وَعَلَى وَأَمِهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ قَالَ شَهِدَتُ قَتْلَ الْحَسَيْنِ وَلِيحْيَتِهِ التّرَابُ فَقُلْتُ مَالَكَ يَا وَمُولَ اللّهِ قَالَ شَهِدَتُ قَتْلَ الْحَسَيْنِ الْفَالَ اللّهِ قَالَ شَهِدَتُ قَتْلَ الْحَسَيْنِ النّهُ اللّهِ قَالَ شَهِدَتُ قَتْلَ الْحَسَيْنِ الْفَالَدُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ:۔ حضرت ملی ہے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور وہ رور ہی تھیں عرض گزار ہوئی کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوخواب میں ویکھا کہ مراقد سی اور داؤھی مبارک گردآ لود ہے عرض گزار ہوئی کہ یارسول اللہ! آپ کو کیا ہو گیا تو فرمایا کہ میں انجی حسین کردآ لود ہے عرض گزار ہوئی کہ یارسول اللہ! آپ کو کیا ہو گیا تو فرمایا کہ میں انجی حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا! ہے تر فدی نے روایت کیا۔

(2) قَالَتُ : "كَانَّ قِطْعَةً مَّنَ جَسَدِكَ قَطِعَةً وَ وَضِعَتُ فِي حِجْدِي فَكَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

عَالِيهِ فَقَالَ دَجُلُ نِعُمَّ الْمَرُكِبُ وَكِبُ كَا عُلَامٌ فَقَالَ النَّبِى عَلَيْكُ وَنِعُمُ الْرَاكِبُ وَنِعُمُ الْرَاكِبُ هُوَ (رواه التومذي)

ترجمہ:۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ علیہ کے دسول اللہ علیہ کے دسول اللہ علی کے دسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے لڑے ! کیا خوب سواری پرسوار ہوئے ہو۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ سوار بھی بہت خوب ہے۔ (تر ندی)

پنجتن پاک ایک حیا در میں ہیں اور آئی تطهیر کی تلاوت ہوتی ہے

(1) عَنْ سَعُدِ ابْنِ ابِي وَقَاصِ قَالَ لَمَّانُولَتُ لَمْذِهِ الْآيَةُ فَقُلُ تَعَالُو الدُعَ الْآيَةُ فَالِمَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَقَاطِمَةً وَ حَسَنًا وَ فَاطِمَةً وَ حَسَنًا وَ حَسَنًا وَ حَسَنًا وَ وَسَنَا وَ مَسَلَم ) فَقَالَ اللّهُمْ هُولًا ءِ أَهُلَ بَيْتِي (رواه مسلم)

ترجمہ:۔ حضرت سعد بن ابی وقائل رضی اللہ نقالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری '' آوُ اہم اپنے بیٹوں کو بلائیس اورتم اپنے بیٹوں کو (۱۱:۳) تو رسول اللہ متنافیقی نے علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین کو بلایا اور کہا:۔اے اللہ! یہ بھی میرے اہل بیت علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین کو بلایا اور کہا:۔اے اللہ! یہ بھی میرے اہل بیت میں مسلم )

(2) وَعَنْ عَآنِشَةَ قَالَتَ خَرَجَ النَّيِي مَلَثَةَ عَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرُطُّ مَّرَجُلُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ فَادَحَلَهُ ثُمَّ جَآءُ كَلِي اللَّهُ عَنْهُ فَادَحَلَهُ ثُمَّ جَآءُ كَلِي اللَّهُ عَنْهُ فَادَحَلَهُ ثُمَّ جَآءُ كَلِي اللَّهُ عِنْهُ فَادَحَلَهُ ثُمَّ جَآءً كَا عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُمُ الرِّجُسُ اهُلَ الْبَيْتِ فَادَحَلَهُ ثُمَّ عَلَى الْبَيْتِ فَادَحَلَهُ ثُمَّ عَلَى اللَّهُ لِينَا عَنْهُمُ الرِّجُسُ اهُلَ الْبَيْتِ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجُسُ اهُلَ الْبَيْتِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجُسُ اهُلَ الْبَيْتِ وَيَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجُسُ اهُلَ الْبَيْتِ وَيَطَهِرَ كُمْ نَظُهِيرًا (دواه مسلم )

عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فَأَحْيَصِنَى ذَالِيكَ الْوَقْتَ فَأَجِدُ قَيْلُ ذَالِكَ الْوَقْتَ رُواهُما الْبِيهُفِي فِي فَالْحَيْدِ الْمِك دلائيل النبوة واحمد رُ مَثَلُوة شريف كمّاب النبن ، باب مناقب الله بيت النبي مناقب الله بيت النبي مناقب الله بيت النبي عَلَيْتُهُ جلد موم مترجم)

ترجمہ:۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنجما ہے روایت ہے کہ ایک روز دو پہر کے وقت میں نے رسول اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تفاعرض گزار ہوا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! بیکیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں دن باپ آپ پر قربان! بیکیا ہے؟ فرمایا کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں دن بھرا ہے جمع کرتا رہا ہوں'' میں نے وہ وقت یا در کھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی النہ تعالیٰ عند شہید کیے مجھے ان دوتوں کو بیجی نے واکل النہ ق میں روایت کیا ہے اور دوسری کو احمد نے بھی۔

زبان رسول عليسة ، ذكر حسين ميس

وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله خلالية حسين منتي وانا من حسين منتي وانا من حسين منتي وانا من حسين منتي وعب الله من احب حسين مسبط من الامساط. (رواه الترمذي) مرجمة: حسينا حسين مسبط من الامساط. (رواه الترمذي) ترجمة: حضرت يلى بن مره رضى الله تعالى عنه صدوايت بكررسول الله علي في فرما ياحسين مجمت كرم وحسين سي مون الله السيم محبت كرم جوحسين سي محبت كرم جوحسين سي محبت كرمة جوسين سي محبت كرمة جوسين سي محبت كرمة حسين اسباط من سي ايك سيط ب (ترفدي)

سيدناامام حسن رضى الله تعالى عنه كى سوارى پەقربان

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْ حَامِلَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ عَلَى

تَ لَمُعَ عَيْنَاهُ فَقَالَ الْحَيْتَ بَيْنَ اصَحَابِكَ وَكُمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ احَدِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالْالْحِرَةِ (رواه التومذي وقال الله عنه عديث حسن غويب)

ترجمہ: حضرت علی حاصر بارگاہِ رسالت ہوئے اور ان کی آنھوں ہے آنسورواب تھے عرض گزار ہوئے کہ یارسول اللہ! آپ نے اپناصحاب کے درمیان موافات قائم فرمادی کی سول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں میری کی سے ساتھ موافات قائم بیس کی رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم و نیا اور آخرت میں میرے بھائی ہوائے ترفدی نے روایت کیا اور کہا کہ بیصد میں حسن اور آخرت میں میرے بھائی ہوائے ترفدی نے روایت کیا اور کہا کہ بیصد میں حسن

قار کین محترم! اللہ کے مجبوب کریم رؤف ورجیم ، ہمارے سے ہی پاک علیہ نے نے بی باک علیہ خیر میں جب حضور مولائل کے جب حضور مولائل کے جب حضور مولائل کے اس حضور مولائل کے ہاتھوں کوا ہے انھوں کوا ہے انھوں کی کا بھائی بندنہیں ہاتھوں کوا ہے انھوں میں لے کرفر مایا ہوگا کہ اے بی انھوں کوا ہے ان المحتوب کے اس لئے کسی کا بھائی بندنہیں بنایا کہ انت اخی فی اللہ نیا و الاخور ہی کھر تر بنایا کہ انت اسلام ہوگا ؟ اور بیمعمولی شرف نہیں حضرت جعفر و مقبل و فیر ہ بھی حضور علیہ کے بی جیازاد بھائی ہیں لیکن اُنٹ کہ ایسے کے بی جیازاد بھائی ہیں لیکن اُنٹ کہ ایسے کے بی جیازاد بھائی ہیں لیکن اُنٹ کہ نے کی فیمی المد آئے گو اُلا نیو وصرف حضرت ملی کا مقام ہے اور کسی معاطر ہیں آپ سے مشورہ کی بیخصوصی حیثیت و مقام اتنا بلند ہو مقام اتنا بلند ہو ماتا ہے کہ کہ دخصور علیہ کی مدحد بیث میار کہ ملاحظ ہو۔

(2) وَعَلُ حَابِرِ قَالَ دَعَارُسُولُ اللّهِ مِنْ عَلِيّاً يَوْمُ الطّائِفِ فَانْتَجَاهُ فَقَالَ (2) وَعَلُ حَابِرِ قَالَ دَعَارُسُولُ اللّهِ مِنْ عَلِيّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ مَا انْتَحَيْتُهُ النّاسُ لَ فَا اللّهِ مَنْ مَا انْتَحَيْتُهُ وَالْكُورُ اللّهِ مَنْ مَا انْتَحَيْتُهُ وَالْكُورُ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَا انْتَحَيْتُهُ وَالْكُورُ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَا انْتَحَيْتُهُ وَالْكُورُ اللّهُ انْتَحَاهُ (رواه الترمذي)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی اللہ ایک روزشج کے وقت با ہرتشریف لے گئے آپ کے اوپر سیاہ بالوں سے مخلوط جا ورتھی پس حسن بن علی آئے تو انہیں اس میں واغل کر لیا پھر حسین آئے تو انہیں بھی ان کے ساتھ واغل کر لیا پھر علی آئے تو انہیں بھی واغل کر لیا پھر علی آئے تو انہیں بھی واغل کر لیا پھر علی آئے تو انہیں بھی واغل کر لیا پھر اللہ بھر تا اوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ'' بے شک اللہ بیہ جا ہتا ہے کہ اے گھر والو ابتم سے گندگی وور رکھے اور تنہیں خوب پاک صاف کر دے کہ جس طرح پاک والو ابتم سے گندگی وور رکھے اور تنہیں خوب پاک صاف کر دے کہ جس طرح پاک

#### (3) خصائص سيدنا مولاعلى رضى الله تعالى عنه

المسنت وجماعت حضرت سيدنا صديق اكبررض الله تعالى عنه كم متعلق فهنل البشر بعد الزانبياء كاعقيده حقد ركف كي باوجود صحابه كرام مين انفرادى خصائص كقائل بين اور بالخصوص فضائل و خصائص حفرت مولائ كائنات ، شبنشاه دلايت مظهر العجائب والغرائب شير خدا سيدنا مولاعلى المرتعنى رضى الله عنه مين تو صحابه كرام رضوان الله عليهم المجمعين سے وفتر ول كے دفتر احادیث مردى بین صحاح سنه كه مصنفين مين سے حضرت امام نسائی نے "خصائص نسائی" محض فضائل و كمالات حضور مولاعلى مين تصنيف كل سے امام الله سنت حضرت امام الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

وَعَنْ أُمْ عَطِيّةً قَالَتُ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ جَيْثًا فِيهِمَ عَلِى قَالَتُ اللّهِ عَلَيْ قَالَتُ اللّهِمَ عَلِى قَالَتُ اللّهِمَ عَلِى قَالَتُ اللّهِمَ عَلِى قَالَتُ اللّهِمَ وَهُورَافِعٌ يَدَيْهُ يَقُولُ اللّهُمُ لَا تَعَيِّنِي تَعْتَى اللّهُمُ اللّهُمُ لَا تَعَيِّنِي تَعْتَى اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ ایک اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کہ آپ ایک اشکر بھیجا جن میں حضرت علی بھی تھے میں نے رسول اللہ علیہ ہے سا کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہدر ہے تھے اے اللہ! مجھے دفات نددیا جب تک میں علی کو نہ د کھے لوں (تر ندی)

میرے آقا مولاعلی اور قیامت تک کے تمام مونین کے مولا ای آ کی شان
وظفمت ہے کہ صرف آپ ہی وہ ذات ہیں کہ سیدہ کا نات حضرت فاطمۃ الز ہراسلام
اللہ علیہ نے جے اپنا سرتاج کہا اور اللہ کے مجوب پاک علیا کے وہنا ہے اتنا بیار
ہے کہ فراق کی کیفیت اور کھے آپ پراس حد تک گراں ہور ہے ہیں کہ حضور ک پاک
صحابہ رضوان اللہ عیہم اجمعین گواہی وے رہے ہیں کہ عورافع یدیہ کہ سرکار او عالم
علیات ہاتھ بلند کرے دعافر مار ہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مطانہ فر مانا
جب تک اسے بیارے بی کا چرہ مبارک ندو کھالوں۔

(5) یہ بھی خصالکس مولاعلی میں ہے ہے کہ آپ نے پیدا ہوئے کے بعد اس وقت

حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے طاکف کے روز حفرت علی کو بلا کران سے مرکوش فرمائی لوگوں نے کہا کدایے چھا کے بیٹے سے آپ نے بہت لمبی سر کوشی فرمائی رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ میں نے ان سے سر کوشی نبیس کی بلکہ اللہ تعالی نے سر کوشی فرمائی (ترندی) سبحان المله :مَاانَتَجَيتُهُ وَلَكِنَ اللّهَ اثْتَجَاهُ فِي مرف مِن سنعل سنعل سعركوش انہیں کی بلکہ خود اللہ نے کی ہے کتنا برامقام ہے اس کامعنی بیہے کہ اللہ کے علم ہے میں علی سے سرکوشی کررہا ہوں۔اللہ جس ہستی سے سرکوشی فرمائے ،اللہ کے تی جنہیں کل مومنین کے مولا اور مدد گارفر مائیس کیوں نہ اتکی محبت سرمایہ ایمان قرار پائے بیفطری تقاضا ہے کہ بھائی سے حصلہ بوت اور وقار ملکا ہے اور پہلی ترجے کے طور پراس سے مشوره يس كونى وقت تبيس موتى \_وهوز بركا ورجدر كمتاب\_ (3) حضرت موى عليدالسلام كى وعاقر آن مجيد من مذكور بيكو الجعل للى وزيرا من العبلى هوون أخى اشد ديم أزرى كاسالتدمير المرس محصابك وزرعطا فرما اور وہ میرا بھائی ہارون ہو کہ جس ہے میری پشت ننگی ندر ہے بلکہ مضبوط ہوجائے ا يكم متفق عليه حديث بخارى ومسلم مين حضورسيد عالم علي في فرحضرت على كوفر ما يا أنت ہے جو ہارون اور مویٰ کے مابین ہے لیکن یاور کھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں' اس حدیث ہے حضرت علی کی خلافت بلانصل پر دلیل بکڑنا بعید از عقل اور سراسر جہالت ہے کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام ،حضرت موی علیہ السلام کے بعدان کے خلیفہ ہیں موئے بلکہ حضرت موی علیہ السلام کی زندگی میں ہی وصال قربا گئے تھے۔

روایت کیااور کہا کہ بیر صدیث حسن سی ہے۔

﴿7) حق اورعلی لا زم وملزوم ہیں

حضور پر نور نی کریم رؤف درجیم حضور سید عالم علی نے حضرت علی کیلے خصوصی دعا فرما لی اللہ ہم آخر والد حق مقع کم حیث کدار۔ ترجمہ: اساللہ اللہ اللہ کا کہ اتھ حق کو ادھر کھی رہے جدھ کو علی پھر اس کر ندی شریف ) اس حدیث میں پھر شک نہیں کو تک فرمان نبی پاک علی تھی ہے۔ اور رادی خود حضور مولاعلی ہیں، ہمارے زدیک تمام صحابہ عادل ہیں اور عدالت اس ملکہ کا نام ہے جوانسان کو تقوی کے التزام پر آبادہ کرتا ہے عادل ہیں اور عدالت اس ملکہ کا نام ہے جوانسان کو تقوی کے التزام پر آبادہ کرتا ہے کا ش احضور سید عالم علی الرقضی رہنی اللہ کا شاہ خوالہ کو سید عالم علی الرقضی رہنی اللہ کا شاہ خوالہ کی سید عالم علی المرتفی کی سید عالم علی اللہ تعان کی ہمیں رضی اللہ تعانی کی میں کہ بیان کی ہمیں رضی اللہ تعانی عدیث بیان کی ہمیں بھی جا ہے کہ پوری حدیث بیان کر ہمیں نہیں ہر ظیفہ راشد کی شان ہی شان ہی میں اس حدیث کے الفاظ انتہائی وجد آفرین ہیں ہر ظیفہ راشد کی شان اپنی مثال آپ نظر اس حدیث کے الفاظ انتہائی وجد آفرین ہیں ہر ظیفہ راشد کی شان اپنی مثال آپ نظر آتی ہے یوری حدیث میار کہ ہیہ ہے:۔

عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ وَعِي الْغَارِوَ اعْنَقَ بِلَالاً مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّهُ عَمَال اللهِ عَرْق وصحِبني فِي الْغَارِوَ اعْنَق بِلَالاً مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اللّهُ عَنْمان اللهُ عَمَّر بَقُولُ اللّهُ عَنْمان اللهُ اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ اللهُ عَنْمان اللهُ عَنْمان اللهُ اللهُ

وَعَنْهُ قَالَ كُنْتَ شَاكِيًا قَمَوْبِي رَمُولَ اللهِ مِنْكَ وَانَا اَقُولُ اللّهِمُ إِنْ كَانَ بَلَاءً الْحَلِي قَلْدُ حَضَرَ فَارِحْنِي وَإِنْ كَانَ مُسَاخِراً فَارْفَعْنِي وَانْ كَانَ بَلَاءً فَا فَعَدُ مَ فَالَ وَعَنْ وَانْ كَانَ بَلَاءً فَا فَعَدُ مَا قَالَ فَعَرْبَهُ فَقَالَ فَعَرْبَهُ فَقَالَ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا قَالَ فَعَرْبَهُ فَيْ فَكُنْ فَاعَادَ عَلَيْهُ مِنَا قَالَ فَعَرْبَهُ فَيْ فَاعَادَ عَلَيْهُ مِنَا قَالَ فَعَرْبَهُ فَيْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا فَعَالَ فَعَادُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَالَ فَعَرْبَهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ترجمہ: حضرت مولاعلی رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ میں بیارتھا تو رسول اللہ علی میں میں موت کا وقت آ بہنچا ہے۔
علی میں ہے گزرے اور میں کہدر ہاتھا اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ بہنچا ہے۔
ہو مجھے راحت پہنچا اور دیر ہے تو صحت بخش اور اگر آ زمائش ہے تو صبر عط فرمارسول اللہ علی ہے نے فرما یا تم نے کیا کہا ؟ میں نے جو کہا دہرا دیا حضور اقدس علی ہے نے باکہ ایک ایک اور کہا اے اللہ اللہ عافیت اور صحت بخش حضرت علی بائے اقدی ہے جھے تھو کرماری اور کہا اے اللہ اللہ عافیت اور صحت بخش حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ تکلیف مجھے بھر زندگی بھر نبیس ہوئی اسے ترندی نے کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ تکلیف مجھے بھر زندگی بھر نبیس ہوئی اسے ترندی نے

marfat.com

کہ جن کے جنتی ہونے کی سرکار دوعالم علیہ نے خود بیٹارت دی تھی دونوں کر وہوں میں اہسنّت کے نز دیک اجتہا دی اختلاف تھا دونوں طرف کے شہداء کی خودحضور مولا علی نے نماز جنازہ پڑھا کران کے ایمان باللہ وایمان بالرسول اورجنتی ہونے پرمبرلگا وى - جنگ جمل وصفين تقدير كا قضيه تماجو بهوكر رباليكن فرمان رسول الله عليه بمي تو بورا ہونا تھا۔مسلمانول کے دوعظیم گروہ بنے تنے۔اختلاف ہونا تھا اورسیدتا اہام حسن رضى الله تعالى عنه ك بار ع بين حضور سيدعالم علي في فرمايا كديد ميرا بيناحس ان دونوں مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں ملح کرائے گا۔ چنانچے سیدنا امام حسن رمنی اللہ تعالی عندنے مع حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کے حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالى عندى بيعت كرلى يول اختلافات ختم مو كئے۔ (اررجال كشى صفحة امطبوعه كربلاء ٢- كشف الغمه في معرفة الائمه صفحه ٥٥٠ مطبوعه تيريز ١٠٠٠ احتجاج طبري جلد ٢ صفحه ٩ مطبوعه نجف اشرفت جديد، مه - جلاء العيون جلد اصفحه ٥٥ - الاخبار الطّوال صغيه ٢٢٠، مطبوعه بيروت، ٦- متقل الي مخف طبع نجف اشرف صفي ١ گتارخ حضرت امیر معاویدا ہلسنت سے خارج ہے:۔ محالی اور کا تب وی ہونے اور دیگران گنت نضائل کی بنا پر حفزت امیر معاویہ رضی القد تعالی عنہ ہمارے مروں کا تاج ہیں اگر چداس بات پرتمام اہلسنت سلف وظف کا اجماع ہے کہ حضرت سيدنا مواعلى المرتضى رضى الله تعالى عنه امير معاويه رضى الله تعالى عنه ب الصافعين ۔ بہذاصی بی ہونے کی مجہ سے ان کے متعلق اشار تایا کتابیة بھی قصد آب اولی کی جائے یا ان کے شرف صحابیت کا انکار کیا جائے تو وہ آدمی مسلک اہلے تت و جماعت سے

الل سنت حقد هن ومتا فرین کے زد کیے جنگ جمل وصفین بین حضرت مولاعلی حق پر سے حضور مجدد پاک فرماتے ہیں ' بے شک اس معالمے بیں جناب سید ناعلی المرتضیٰ شیر خدار منی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر سے دورا آپ کے شالف غلطی پر سے لیکن یہ خطا اجتہا دی تھی خدار منی اللہ تعالیٰ عنہ حق بیل اس معاملہ بیں ان پر ملامت کی مخبوائش بھی نہ ہے کیونکہ جمہدکو خطا پر محی ایک قو اب ملتا ہے ( کمتوب شریف جلداول صفحہ ۲ کمتوب ۱۹ کس میں اللہ تعالیٰ کے اسلاف علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ معلوں اللہ تعالیٰ عنہ براجتہا دی اختلاف مولائے کا نئات حضرت علی المرتفیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براجتہا دی اختلاف موا۔ یہ اختلاف عنومت کے لا کی اور اجتماد کی بنا پر نہیں بلکہ نیک نیتی اور اجتماد کی بنا پر نہیں بلکہ نیک نیتی اور اجتماد کی بنا پر نہیں بلکہ نیک نیتی اور اجتماد کی بنا پر بوا۔ المسنت کے زد کیک می حضور مولاحظل کشا کی طرف تھا لیکن دوسری طرف بنا پر بوا۔ المسنت کے زد کیک می حضور مولاحظل کشا کی طرف تھا لیکن دوسری طرف بھی بلا شک دشید صحابہ بلکہ حضرت طلے وز بیروضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسے عشر ہ مبشرہ صحابی بلکہ حضرت طلے وز بیروضی اللہ تعالیٰ عنہ با جیسے عشرہ مبشرہ صحابی سے بھی بلا شک دشید صحابہ بلکہ حضرت طلے وز بیروضی اللہ تعالیٰ عنہ با جیسے عشرہ مبشرہ و صحابی سے بھی بلا شک دشید صحابہ بلکہ حضرت طلے وز بیروضی اللہ تعالیٰ عنہ با جیسے عشرہ مبشرہ صحابی سے بھی بلا شک دشید صحابہ بلکہ حضرت طلے وز بیروضی اللہ تعالیٰ عنہ با جیسے عشرہ مبشرہ و صحابی سے

الله (9) "حضور ير نور ني كريم روؤف ورجيم عليلة كي حقيقي اور مسلى جار صاحبزاویاں ہیں' اس عقیدہ كا انكار كفر ہے كيونكه قرآن فرماتا ہے قل إلاز وا جك وَبُنَا يَكَ اللهِ فِي الْمِي بِيو يول اور بيٹيول مع فرمادين جس طرح ازواج كي نبعت حضور اقدى سے ہاى طرح بنات كى نسبت واضافت بعى حضوراقدى عليہ ہے ہے۔ جس طرح بیویاں آپ کی ہی حقیقی بیویاں ہیں ای طرح اس آیت کریمہ پی بیاں ہی آپ کی بی حقیق بیٹیال مراد ہیں لیکن باقی تینوں صاحبزادیاں اعلان نبوت ہے بہلے بیدا ہوئیں اور حضرت سیدہ خانون جنت ، بعثت ادر اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی اس کے ان کا درجہ زیادہ ہے جس طرح بھائیوں میں بلندر تبہ ہونے سے حضرت علی کے باتی تینوں بھائیوں کا انکار نہیں ہوسکتا ای طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہاکے بلندر تبہ ہونے سے انکی باقی تمن ملی بہنوں کا انکار محض جہالت اور قرآن کا ا نكار ب كتب شيعه حيات القلوب جلد ٢ صفحه ٢٨ • ١١ ورمنت التواريخ جلد اصفح ٢٣ برورج ہے کہ شہرادیوں میں سے حضرت رقیہ جمری ،حضرت زینب اور حضرت ام کلوم ۸۰۷ بجرى اورسيده فاطمة الزبراكا وصال مبارك كياره بجرى كوبوا البذا جب مبلله 10 بجرى كوبوااس دفت الكيلي حضرت فاطمه رضى الله نتعالى عنها زند وتعيس لبذا دوسري صاحبزاد بول کے مبللہ میں شریک نہ ہونے کا سوال ویسے بی عجیب اور فضول ہے اور یے خصائص علی سے ہے کہ شہراد ہوں میں سے سب سے بلند رتبہ اور حضور پر نور سيدا معالمين عليه كي ظاہري حيات مقدسه ميں وقت وصال تك زندور ہے والي شنران حصرت سيده قاطمه زبراے آيكا نكائ مبارك ہوااور وا بجرى كوميسائيول سے مبهله میں حضرت سیدہ فاطمہ زبرارضی القد تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور علی ہے آیت

marfat.com

فارج ہے کیونکہ اگر چے محابہ میں بھی درجات ہیں لیکن ہرمحانی کومحانی ماننا اور اس کے ۔ اشرف صحابیت کا انکار نہ کرتا ایلسنت و جماعت کے مزد یک ضروری ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار کم وہیش انبیاء کرام ہیں ان میں درجات وفضیلت ك لحاظ مة فرق م اور بهار ما آقا ومولا عليه بلا شك وشبه سب انبياء ما أفضل میں کیکن نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کامنکر جملہ انبیاء کا بمنكر شار ہو گامثلاً اگر كوئى كلمه شريف پڙھ كر حضرت عيسىٰ يا حضرت موىٰ يااى طرح كسى اور نی اللہ کے نبی ہونے کامتکر ہوجا تا ہے یا نبی مان کر بھی ان کی ہے ادنی یا گتاخی كرتاب تووه اليدى ب جيداس نے جمله انبياء كا انكاركياوه اى وقت دائره اسلام سے خارج ہوجا تا ہے بہی حال بہاں ہے کہ کی ایک محالی کے شرف محابیت اور نفس صحابیت کا انکارسب محابہ کے انکارکوستازم ہے اور ایسا مخص اہلسنت سے خارج ہے اور ممراه ہے کیونکہ نفس سحابیت میں سب سحابہ برابر ہیں۔ اس موقع برہم ابن ملبدا مخاتے ہیں تو جبرت کم موجاتی ہے سی ابدار شاوفر ماتے

ال موقع پرہم ابن الجدا محاتے ہیں تو جرت کم ہوجاتی ہے صحابدار شاوفر التے ہیں کہ حضور شہنشاہ ولایت ،مظہرالعجائب والغرائب حضرت شیر خدا جناب علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جنگ جمل وصفین جب بھی جماعت کروائی ہمیں بالکل ایوائحسوں ہوا کہ جیسے نبی پاک عنہ نے ہمیں جنگ جمل وصفین جب بھی جماعت کروانے کی یادتازہ ہوگئ ہے۔

ایوائحسوں ہوا کہ جیسے نبی پاک علیہ انوائھ انرالا اور خصوصی شرف یہ بھی آپ کوعطا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک انوائھ انرالا اور خصوصی شرف یہ بھی آپ کوعطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولادا کی ابنی پشت سے بیدا فرمائی کین حضور سید عالم عرفینی نہیں اللہ تعالیٰ جَعَل دُدِیتِی فِی صَلْبِ عَلِی ''فرمایا''اللہ تعالیٰ حسور سید عالم عرفین میں میں اللہ تعالیٰ جَعَل دُدِیتِی فِی صَلْبِ عَلِی ''فرمایا''اللہ تعالیٰ جَعَل دُدِیتِی فِی صَلْبِ عَلِی ''فرمایا' اللہ تعالیٰ جَعَل دُدِیتِی فِی صَلْبِ عَلِی ''فرمایا' اللہ تعالیٰ جعمل دُدِیتِی فِی صَلْبِ عَلِی ''فرمایا' اللہ تعالیٰ عبد عالی 'ورماعی محرقہ میں '

marfat.com

مجدد الف ثاني قاروقي سرمندي رضي الثدتعالي عنه كوجب مقام ولايت ميس عروج عطا فرمايا كياتو حضورسيدنامولائ كائتات شيرخدارضي القدتعالي عندكي طرف يخصوصي عنایات ہوئی اور علم ساوی آ کی طرف سے عنایت فرمایا تھیا اور آپ نے ازراہ تحديث نعمت بيربات اليخ بيروم شدحفرت خواجه باقى بالله قدس مره كوخط مس لكهركر ارسال کی ، مکتوبات شریف دفتر اول مکتوب شریف نمبر مصفحه ۵۳ پرارشاد ہے "" اس مقام بلند پرحفنرت اميرمولاعلى شيرخدا كرم الله وجهه الكريم تشريف لائے اور فرمایا کہ میں تجھے آسانوں کاعلم سکھانے آیا ہوں جب بغور توجہ سے ویکھا تو معلوم ہوا کہ تمام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنبم میں سے بیمقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے ہی خاص ہے واللہ سجانداعلم' ( مکتوبات شریف دفتر اول مکتوب نمبر مصفحہ ۵) \( \frac{14}{\pi} \) امت ومحدید علی می مفردشرف بھی حضرت علی کونصیب ہے کہ آئی کی نماز عصر کیلئے سورج واپس لوٹایا گیا تفصیل اسکی یہ ہے کہ غزوہ خیبر ہے واپسی پرمنزل صہار حضورسید عالم علی مازعمراداکرنے کے بعدسرمبارک حضرت مولائلی رضی التدعنه كے زانومبارك برر كه كرسو شئے حصرت على رضى القدعند نے ابھى نمازعصرادان كى تھی اوب نبوت میں سیدنا مولاعلی الرتفنی رضی القد تعالیٰ عند نے نماز عصر کہ' بانضوم ورمیانی نماز کی حفاظت کرو' (القرآن) کی نص قطعی جسکی حفاظت اور جدادا لیگی پروارد ہے وہ قربان کردی اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مولاعلی نے داری تیری نیند برنماز اور دہ بھی عصر ، جوسب سے خطر کی ہے عصر کی نماز قضا ہونے کے آٹارنمودار ہونے پرحضور مولاعلی کی آٹکھوں میں ہانتیار آ نسوآ گئے ہوں کے حصور برتورسید عالم علیہ ہیدار ہوئے اور دعا کی"اے رب!

marfat.com

مبللہ (آل عمران :۱۱) میں انفسنا کے تخت معترت علی کواٹی جان اور نفس قرار دیا اور ابناء ناکے تحت معترت علی کے صاحبز اوگان کوشال فرما کرائے جیٹے قرار دیا جو بہت بیزاشرف وانتیاز ہے

﴿ (10) أَ كِي آل \_آلِ مُد عَلَيْكُ كِلالَى بَس يرمدة حرام موا\_

المن (11) ترفری شریف می مدین حسن موجود ہے کے حضور پر نور علی کے بیری حضرت علی سے فرمایا 'یکا عَلِی لاکیسے لی کا کیسے کے بیری کی اللہ کا المستجد غیری کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کو اللہ کے کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی کے کہ کا کہ ک

ترجمہ: کی جنی کیلئے اس مجدنبوی سے گذرتا جائز نہیں سوائے میر سے اور تیرے!

اللہ (12) آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے بعث کے چوہے سال جب قربی اعز ہو کو عذاب النی سے ڈرانے کا تھم نازل ہوااور حضور سیدعالم عظامیہ نے اس مسلم کے تعلق نے اس مسلم کے تعلق کو اس کے کو مطلب! میں تبہارے مامنے دنیا وآخرت کی بہتر بن نعمت پیش کرتا ہوں تم میں سے مطلب! میں تبہارے سامنے دنیا وآخرت کی بہتر بن نعمت پیش کرتا ہوں تم میں سے کون میرا ساتھ دیتا ہے اور کون میرا معاون و مددگار بنتا ہے تو اس کے جواب میں صرف ایک آ واز آئی کہ ''گومیں عمر میں مجموعا ہوں اور میری ٹائیس کمزور ہیں تا ہم میں اس کے مواب میں اب طالب کے معاون و مددگار اور تو میں عرف ایک کے اور کون میرا معاون اور میری ٹائیس کمزور ہیں تا ہم میں مرف ایک آ واز آئی کہ ''گومیں عمر میں مجموعا ہوں اور میری ٹائیس کمزور ہیں تا ہم میں کرف ایک معاون و مددگار اور تو مید باز و بنوں گا'' سیآ واز حضر سے سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عندگی تحضور پر نور سید عالم علی ہے۔ تبین مرتبہ اس سوال کو دھر ایا اس کے جواب میں ہر مرتبہ حضور پر نور سید عالم علی ہے۔ تبین مرتبہ اس سوال کو دھر ایا اس کے جواب میں ہر مرتبہ حضر سے کی کی آ واز جی آئی۔

شر (13) حضور ولاعلى باب العلم بين ادر آپ كابيخصوص مقام آسانى علوم تك وسيع معتام آسانى علوم تك وسيع مير كمير كار مرتاج الاولياء، قدوة العرفاء حضورا مام رباني سيد ناحضور

marfat.com

فَعَلِي مَوْلَاهُ "الماللة! حسكام مولى مولى مولى على مياس كمولى بين" واللهم وَالِي مُسْنَ وَالْأَهُ " "اسالله! توجى است دوست ركه جوانكود وست ركع" اس واقعه كے بعد حضرت سيدنا عمر فاروق وضى الله تعالى عنه حصرت سيدناعلى الرتضى وضى الله تعالى عنه سے ملے اور برے تیاك اور بشاشت سے ان الفاظ میں مولائے كا كات ہونے پرآپ کومبار کیاووی قرمایا" اے علی مبارک ہواور خوشی ہو! کہ برمیح وشام ابتم اس حال میں کرو کے کہ قیامت تک ہر مردو مورت کے تم مونی ہو' بیصدیث سے ہے (ليكن متواتر نبيس مدارج المنوت جلد اصفحه 2 مهمترجم) اس حدیث سے اہل شیعہ نے جوامامت وخلافت علی کا استدلال کیا ہے وہ باطل ہے اس سے مراد صرف حضرت سیدناعلی کا تمام مومنوں واہل اسلام کاروحانی مدد گار ہوتا اور ہرمون کی قلبی کیفیات میں ہروفت ووست ومجوب ہونا مراد ہے کیونکہ اگر بیصدیث نی پاک علی کے وصال مبارک کے فور ابعد حضرت علی کی خلافت کیلئے نص ہوتی تو حضرت مولاعلی رضی الله تعالی عند ضروراے خلفا مثلاثه پر پیش کرتے اور بھی انگی بیعت نه كرتے جيس انہے البلاغه ميں ہى آب نے كہيں فرما يا ہوتا كه ميں خليفه بلافعل ہوں تو ہم پر تو جہت نہ بن اہل شیعہ کے یاس تو کوئی دلیل بن جاتی ؟ اہل شیعہ کا بہال کہنا کہ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے تقید کئے رکھا۔ مید کہنا خودشیر خدا کی تو بین اور سیاخی ے تقیہ سے آپ کو صلحت برست ، این الوقت ، وقت برٹے بردب جانے والا ، فق کو چھیانے وال مکدا تنابرول ( تعوذ بالقد ) کے جوت کو برسرعام حق نہ کہ سکے، تابت کیا گیا کیار کتب علی ہے یا تو بین علی ہے؟ فیصلہ آب پر جھوڑ تا ہوں۔ حضرت مولاعلی رضی القد تعالی عنه جمار ہے امام برحق میں اور حضرت سید تا

اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو آقاب کو تھم دے کہ واپس عصر پر
اوٹ آئے "۔ وعا تبول ہوئی۔ سورج واپس لوٹ آیا۔ مولاعلی نے نماز عصر اواکی (مولا
علی کی بیا یک بھی تضافہ ہواور تام نہا و محتیط کی ایک بھی نماز اوا نہ ہوتو یہ محبت کیسی؟)

"اسے امام طحاوی نے شیح حدیث کی حیثیت سے شرح معانی الآثار میں بیان کیا ہے اور
انکہ اربعہ جہتدین میں سے حضرت امام احمد بن ضبل کے محدوح حضرت احمد بن ابی
صالح ، پھر امام طبر انی اور علم حدیث میں عظیم المرتبت ہستی حضرت علامہ امام قاضی
عیاض رحمۃ التعلیم الجعین نے اس حدیث کو شح قرار دیا ہے اور اسے علامات محداث نوت میں شار کیا '(مدارج الله ب مرتب مجلد الصفی ۱۳ الله میں شار کیا '(مدارج الله ب مرتب مجلد الصفی ۱۳ الله میں شار کیا '(مدارج الله ب مرتب مجلد الصفی ۱۳ الله میں شار کیا '(مدارج الله ب مرتب مجلد الصفی ۱۳ الله میں مرتب مطبع الله میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب مجلد الصفی ۱۳ الله میں مرتب مجلد الله میں مرتب مجلد الله میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب مجلد الله میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب مجلد الله میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب مجلد الله میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب میں میں میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب میں مرتب میں میں میں مرتب میں شار کیا' (مدارج الله ب مرتب میں مرتب میں شروع کیا گا

ازالة الخفاء میں حضرت شاہ وئی اللہ نے سات حفاظ حدیث ہے اسے بیان کیا اورخودا پی سند حدیث ہے اسے بیان کیا اورخودا پی سند حدیث انچاس (۴۹) واسطوں سے بیان کر کے اسکی صحت پر مہرتقد بیق شبت کی اور فر مایا میری اس سند میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے۔الحمد للہ! فقیر کیلائی نے خوداس جگہدردالشمس کی 2002ء میں زیارت کی ہے۔

اجماعت کااس امر پر اجماعت کا منات بین: المسنت و جماعت کااس امر پر اجماعت کااس امر پر اجماعت کاس است یاکی مودت اجماعت که خضور پرنورسیدعالم علیق نے بکثرت این ایل بیت یاکی مودت و مجبت اورا تباع پر امت کوشوق دلایا ہے لیکن بالخصوص غدیر خم کے مقام پرکل مونین کی حضور پرنورسید، لم علیق کا حضرت علی کو "مولا" قرار دیتا خصائص سیدناعلی رضی الله تعالی عند میں آپ کی ایک بوی اہم اورا متیازی خصوصیت ہے ۔ آپ علیق نے دھرت علی الرتضی کرم القدوج برائکریم کا باتھ پکڑ کرفر مایا "الملاح من سے دم سے مولام مولام

﴿ (5) ﴿ البلاغة خطب ٩٣ ملاحظه مور حضرت عثمان غنى ذوالنورين رضى القد تعالى عنه كل شهادت كے بعد لوگ حضور مولا على رضى الله تعالى عنه كى بارگاه ميں آئے تو آپ نے فرمایا" اگر مجھے خلافت کے معاملہ میں چھوڑ دواور رہنے ہى دوتو میں تم میں ہے ایک عام فرد كى طرح رہوں گا اور جھے تم خليفہ چن لو گے اسكى فرما نبردارى واطاعت میں تم سب سے آگے ہوں گا اور مير اوزير بن جانا خليفه اور امير بننے سے زياوه بہتر ہے (نج البلاغ صفح الاستان مطبوعہ بيروت دارالكتاب لبنانيه)

المَرُ (6) حضرت ابو بكر صديق وحضرت عمر فاروق رضى القد تعالى عنها كى شان ميں حضور مولاعى كابي فرمان بھى دعونت ايمان دے رہاہے: ـ "همسَا اَمسَاسَانِ عَادِ لَانِ حَصَور مولاعى كابي فرمان بھى دعونت ايمان دے رہاہے: ـ "همسَا اَمسَاسَانِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ مَا اَعْدَائِهِ مَا وَحَمَدُ اللّهِ يَوْمُ الْفِيامَةِ" فَالسِيطَانِ كَانَا عَلَى الْحَقِي وَمَاتَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِمَا وَحَمَدُ اللّهِ يَوْمُ الْفِيامَةِ" فَالسِيطَانِ كَانَا عَلَى اللّهِ يَوْمُ الْفِيامَةِ " فَالسِيطَانِ كَانَا عَلَى اللّهِ يَوْمُ الْفِيامِة وَوَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ يَعْمَ عادل ومنصف خليف تع دونوں ترجمہ برحمر من جمادت على نے فرمایا وہ دونوں ابو بحر عادل ومنصف خلیف تع دونوں برحمت بی رحمت بی رحمت بی رحمت بی رحمت بی رحمت بی در احتاق الحق صفے د)

قار كمن محرّ ما الرّ مَن كنت مُولاه فَعَلَى مَولاهُ مِن مولا كالفظ

ابو بکرصدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق و صفرت سیدنا عثمان غی ذوالنورین رضی الله تعالی عنبیم وه بستیال بیل که جو صفرت مولاعلی کے بھی امام پرخق بیں اورائے پاک ہاتھوں پر حضرت مولاعلی منی الله تعالی عند می معتبر ترین کا حقرت مولاعلی رضی الله تعالی عند کا فیصلہ میں اور وہ بھی معتبر ترین کتب اوا کر دیا خود حضرت مولاعلی رضی الله تعالی عند کا فیصلہ میں اور وہ بھی معتبر ترین کتب

المَسْلَامُ بَعْدُ وَلَمَا أَرْصَوْلُ الله خَلْسِ السَّكَامُ قَالَ قَالَ الْمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي عَلَيْ السَّكَامُ بَعْدُ وَلَمَا أَوْصَوْلُ الله خَلْسِ ... وَنَشْهَدُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ السَّنْحَلَفَ ابْابَكُرُ -

ترجمہ:۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عندرادی جی کدرسول اللہ علیہ کے وصال پاک کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ''جم حضور پرنور علیہ کے بارے اس بات پر گوائی دیے جی کہ آپ علیہ نے نے ''ابو بکر''کواپ چیچے اپنا خلیفہ بنایا ''( تغییر صافی جلد دوئم سورہ محر صفی ۲۱ کہ مطبوعہ تبران بننیر فمی صفی ۱۲۳) ہمایا ''( تغییر صافی جلد دوئم سورہ محر صفی ۲۱ کہ مطبوعہ بیروت خطبہ ۲۳ صفی ۱۸ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ''جم البلاغہ مطبوعہ بیروت خطبہ ۲۳ صفی ۱۸ پر جمنو کی دبیر نے ابو بکر رضی فرمایا ''جم سافہ اللہ معنو کہ در اللہ تعالی عند کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کی اطاعت کرنا اور انکی بیعت میں داخل ہونا اپنے لئے بیعت لینے ہے اللہ تعالی عند کی اطاعت کرنا اور انکی بیعت میں داخل ہونا اپنے لئے بیعت لینے ہے۔

الله المراق في البلاغة صفى ١٦ مطبوعه بيروت برحضرت سيدناعلى الرتضى رضى الله تعالى المرتضى الله تعالى عندكا إلى المراق الله تقال الله تقا

كدهر بين؟ كتاخ محابه إني خيرمنائي ! أنبين روزٍ قيامت حضورمولاعلى بمعي اييخ والمن كرم ميں پناه نييں ديں مے آج وفت ہے توبہ كريں حضرت مولاعلى رضى القد تعالىٰ عنہ نے جنہیں حق جانا ۔ حق جان کرجن کی بیعت کی ۔ جن کے مشیر وزیر اور قاضی القصناة رہے۔ فتو حات ِصدیقی وفتو حات ِ قاروقی میں جس طرح پیش پیش رہے۔ان حقائق كومحض اين ايك خود ساخته مولا كمعتى كيلئة جمثلادينا ندصرف تاريخ اسلام كي روشن صداقتول كوجيثلا ناب بلكه الماعلم والل مغرب كي نظر بيس آج تك تم خلفا وثلاثه كي خلافتوں کے ارمنی اور واقعاتی حقائق کا انکار کر کے محض ایک تماشا ہے ہوئے ہو! حضرت مولاعلی رضی الله تعالی عند کے برعس باطل موقف پر اڑے رہے ہے سوائے حضورمولاعلی کی تارانسکی کے مہیں کے حاصل نبیں ہوگا۔اللہ کریم اہل بیت یا ک کی سجی عُلامی اور صحت عقا کدوا عمال میں انکی نورانی روش نصیب فریائے آمین ثم آمین! شان اہل بیت یا ک اور سیدہ عائشہ صدیقه کی مرویات مسلم شریف میں حدیث کساء یعنی جا در تطبیر میں امام الانبیاء علی نے حضرت علی حضرت فاطمه اورحضرات حسنين كريمين حضرت امام حسن وحضرت امام حسين رضي القد تعالیٰ عنہما کولیا اور ایکے لئے دعا کی اور پھر آپیطبیر حلاوت کی بیرروایت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی القد تعالیٰ عنبا ہے ہے ای طرح بناری ومسلم میں ا البوقت وصال حضرت سيده فاطمه ہے حضوراقدین علیہ کا سرگوشی فرمایا اور حضور سيده فاطمه کا پہلے رونا اور پھر ہننے کی حدیث بھی حضرت عائشہ صعدیقہ ہے ہی مروی ہے اور پير ترندي كي مه حديث مياركه كه "احب الناس" بيني لوگول مين حضوراقد سينيانه كو

حضرت على كى خلافت بلافصل كيلي بياتو كيا حضرت على رضى الله تعالى عنه خود بعى اين لے نعوذ باللہ بیم عن نہیں سمجھ سکے؟ الل شیعہ سے بیا تک وال ورومندان گذارش کرنا جا ہتا ہوں کہ من لو! حضرت مولاعلی کی تا سُدِتم ہاری پشت پڑہیں آپ خلافت کے معاملہ میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرحوالے تمہاری معتبر ترین کتب ہے میں ایک حوالہ بھی غلط ٹابت کروتو منہ مانگا انعام یاؤ۔ صلائے عام ہے۔ حواله نمبر(1) میں حضرت سیدنا مولاعلی رضی الله تعالی عندنی یاک کے فرمان ہے حضرت ابوبكرى خلافت بلاقصل كي كوابي و يرب بيل حواله نمبر 3،2 اور4 میں آپ حضرات خلفا و مخلاشد کی بیعت کا اعلان کررہے ہیں۔ حواله (5) في البلاغه من وكعلي أسمعكم وأطوعكم لِمَنْ وليتموه أمركم كالفاظ كاترجمه بيهك وجسكوتم خليفه چن لوسے ميں اسكى فرمانبر دارى اور اطاعت میں تم سب سے آ گے ہوں گا 'یئرتو شیعہ موقف کی دھجیاں بھیررہے ہیں۔اس ارشاد گرامی ہے واضح ہے کدا گرغد برخم کے موقع پر من محکمت مولاہ فعلی مولاہ کے تحت آلي خلافت بلافصل كااعلان مو چيئا تفاتو پيم حضرت سيد ناعلى رضي الله تعالى عنه كي طرف سے کسی دوسرے کی اطاعت وفر ما نبرداری کا اظہار چدمعنی وارد؟ بلکه آپ کے ال خطبه سے تو رہ بھی ثابت ہوا کہ اس خطبہ کے وقت تک آپ نہ خلیفہ متھے نہ خلافت کے دعویدار! جب بید دنوں یا تیں مفقو دخیں تو خلافت بلافصل کا تو وجود ہی ختم!اورحوالہ نمبر(6) میں آپ حضرات ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهما کوایناامام ،منصف ضف ، ہمیشہ حن پررہے اور حق پر ہی وصال کرنے والے اور روز قیامت اللہ کی رحمتوں کے زول كمستحقّ فرماري بي -الحمد لله! حق واضح بهو كيا كه حضور مولاعلى رضى القد تعالى عنه

"فرمایاکنِنَ فَعَلَّمُ لَقَدُ کَفَرُتُم و هی اَمْتُکُم وَاِنَ قَلْتُم لَسُتَ بِالْمِنَافَقَدُ کَذِبَهُم وَاِنَ قَلْتُم لَسُتَ بِالْمِنَافَقَدُ کَذِبَهُم وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ

ايك اورفرمان حفرت مولامشكل كشاشير خدارض الله تعالى عند سنة اورمرد صنة إلحقال عند سنة اورمرد صنة إلحقال عند المعنى كيشس فيها ومواهم عند المعنى كيشس فيها ومول عند الله عن بقعة فبيض فيها ومول عند المدين كيشس فيها ومول المسلمة المحتب الله المالي المله عن المناسقة المعالمة المعالمة والمالي المناسقة المعالمة والمالي المناسقة المعالمة والمالي المناسقة المعالمة والمالية عمر مطبوعه كمتبه الداروي فم المالية المالية المالية عمر مطبوعه كمتبه الداروي في المالية المالية عمر مطبوعه كمتبه الداروي في المالية المالية المالية المناسقة المالية المناسقة الم

ترجمہ: "حضرت علی المرتفظی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا لوگو! تمہاری زمین میں اللہ تعالیٰ کے نزویک کوئی حصہ اور قطعہ ارض اس بکڑے ہے جرو التا اللہ کا تقال ہوا ہے۔

عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اور ) جہال حضور پر ٹوررسول اللہ علیات کا انقال ہوا ہے۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں شیعہ مصنفین ، جہتہ ین اور ذاکرین اور عام شیعہ اپنی مجلسوں میں اکثر کہتے سنے گئے ہیں کہ حضرت عائش بھی حضرت فاطمہ کا ذکر فیرا بی زبان پر نہیں لاتی تھیں بدیغویات اور واہیات بجنے سے بھی حضرت فاطمہ کا ذکر فیرا بی زبان پر نہیں لاتی تھیں بدیغویات اور واہیات بجنے سے بہتے اپنے مسلک کی پیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی پیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی پیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا قر مجسی متو نی بہتے اپنے مسلک کی بیچان طابا تو مجسی میک بھی ہے بہتے مسلک کی بیچان طابا تو مجسی میں گئی ہے گئی ہے کہتے کی بیک ہے بیک بی بیک اللہ بھری کی صورت بی بی بیک اللہ بیک کی جسارت نہ کر ہے بیار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نم برات نہ کر ہے کے میں اللہ بھری کی جسارت نہ کرتے بیار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نم برات نہ کرتے بیار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نم برات نہ کرتے بی بی الانوار کی جلاس کے صفحات نم برات نہ کرتے ہے ادار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نم برات نہ کرتے ہے ادار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نم برات نہ کرتے ہے ادار الانوار کی جلد ۳۳ کے صفحات نمور کی جلاس کے صفحات نمور کی جل کرتے ہے دار الانوار کی جلاس کی سیارت نہ کرتے ہے دار الانوار کی جلد ۳۳ کے سیارت نہ کرتے ہے دار الانوار کی جلاس کے صفحات کی بیارت نہ کرتے ہے دور الی کرتے ہے دور کرتے ہے دور کرتے کی بی کرتے ہے دور کرتے ہے دور کرتے ہے دور کی کرتے ہے دور کرتے ہے

سب سے بیارے مردول میں حضرت کی اور عورتوں میں انکی بیوی تھی ، بھی حضرت عائشرضی الله تعالی عنباے بی مروی ہے۔ان حرویات سے میمفروضه فتم ہوگیا کہ معاذ الله ثم معاذ الله حضرت عائشه حضرت على يا النكے كمروالوں كے بارے بين اجھے خیالات نه رکھتی تھیں! میکٹ بعض بدبختوں کے کوڑھ باطنی کا شاخسانہ ہے!ن کومرض ہے کہ جب تک محبوب محبوب رب العالمين كے حضور تازيبا الفاظ نہ كمدليس ال كوآ رام و مبرنبیں آتالیکن انبیں معلوم ہوتا جاہیے کہ اہل سنت کی کتب حدیث تو کیا! خود اہل شیعه این کتب حدیث بن انعالیس تو آنہیں پیۃ ہلے کہ شان علی دشان اہل ہیت یاک میں ان کے ہاں بھی بیاحادیث صرف حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا ہے ہی مروی بين ابل شيعه كى مشهور كمّاب الإمام الصادق صفحه ٨٨طبع بير دت مطبوعه أور كشف الغمه جلداول صفحہ ۲۲۲۲ مطبوعہ تبریز طبع جدید جمارے اس دعویٰ کی تصدیق کیلئے کافی ہے صرف کشف الغمه کی حضرت عا کنته صدیقه سے مروی عبارت کا ترجمه پیش خدمت ہے " حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے یو جھا گیا که حضور علیہ کے کوسب ہے زیاده محبوب کون تھا؟ فرمانے لگیس آپ کی بٹی فاطمہ! سائل کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا میرا سوال مردوں ہے متعلق تھا تو فرمایا مردوں میں حضرت سیدہ فاطمہ کے خاوند حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عندآب كوسب سے زياده محبوب ستھ پھرخود ہى ا فرمائے لگیس اس میں نہ ماننے والی کون می بات ہے کہ حضرت علی بہت زیادہ روز ہ ر کھنے دالے اور شب بریدار تھے ( کشف الغمہ جلدادل صفحہ۲۴۴مطبوعہ تبریز طبع جدید ) اہل شیعہ کے علم کے سرتاج علامہ ابن شہرآ شوب حضور مولاعلی کا فر مان حضرت عا سُشہ کے بارے میں درج کرتے ہیں جوآب نے اپی فوج سے خطاب کے دوران فر مایا

سے جنگر جمال کے single from marfat.com

مَاشِياً يَنْحُومُ مِنْ مُشْيَةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْكُمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا
تشریف لا کیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ضدا کی تیم ان کی چال بالکل سروردہ عالم علی ہے۔
کی چال جیسی تھی جب حضور سید عالم علی ہے آئیں دیکھا تو دو مرتبہ فرمایا اے میری
بٹی مرحبا! پھر آپ نے اپنی بٹی کوفر مایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ کل تیا مت کو بختے
تمام مومن عورتوں کا سردار بنا کر لایا جائے ''اندھے کونظر نہ آئے تو نہ آئے بر مقلند کو
احترام وعقیدت ما بین فریقین نظر آر ہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پید چل رہا ہے کہ
احترام وعقیدت ما بین فریقین نظر آر ہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پید چل رہا ہے کہ
ہمیں حضرت سیدہ زہرا کی حیات ظاہری اور سیرت و معمولات کا تو علم ہی صرف ام
الموشین حضرت صدیقہ طاہرہ کی مرویات ہے ہوا۔

(3) عن عَانشةَ قَالَتُ مَارَايتُ مِنَ النَّاسِ النَّهُ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِوَسُولِ اللّهِ مِنْ فَاطِمَةً \_\_\_الحُ

ترجمہ : حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیات کی گفتگواور ہات چیت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی مشابہت والا نددیکھا آپ جب بھی حضور علیات ہوئی مشابہت والا نددیکھا آپ جب بھی حضور علیہ علیات آبیں مرحبا کہتے اور ان کے ہاتھ علیات کے ہاں تشریف لاتیں تو مرکار دو عالم علیات آبیں مرحبا کہتے اور ان کے ہاتھ چوم لینے اور اپنی جگہ پر بھاتے اور جب بھی سرکار ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو جن بدز ہرا انہیں مرحبا کہتیں اور ان کا استقبال کرنے کیلئے کھڑی ہوجا تمیں آپ کے جن بدز ہرا انہیں مرحبا کہتیں اور ان کا استقبال کرنے کیلئے کھڑی ہوجا تمیں آپ کے دست ھائے مبارک کو چوم لیتیں ( بحار الانو ارجلد ۲۳ صفی کا استقبال کرنے کیلئے کھڑی ہوجا تمیں آپ کے دست ھائے مبارک کو چوم لیتیں ( بحار الانو ارجلد ۲۳ صفی کا استقبال کرنے کیلئے کھڑی ہوجا تمیں آپ کے دست ھائے مبارک کو چوم لیتیں ( بحار الانو ارجلد ۲۳ صفی کے انو اربخ جلد ۲ صفی

(202

۵۳۰ پر حفرت فاطمہ زہرا کی شان میں حفرت عائشہ ہے مروی تمام سی مسنداور مرفوع حدیثیں درج کی گئی ہیں جواس ورج تو ی ہیں کہ بندیان و بکواس پر بنی بیان کہ '' حضرت عائشہ میں درج کی گئی ہیں جواس ورج تو ی ہیں کہ بندیان و بکواس پر بنی بیان کہ '' حضرت فاطمہ کا ذکر خیرائی زبان پر بیس لاتی تعیس'' کی خوب خوب تر دید ہو جاتی ہے۔ میں بیا حادیث نمبر وارورج کرتا ہوں۔

(1) "حضرت ابن عباس فرماتے بین که حضرت سیده عائشه مدیقه رضی الله عنها ایک مرتبه حضوری نور علی کی منورسید عالم علی که حضرت سیده فاطمة الزبرارضی الله تعالی عنها کا بوسه لیا حضرت عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنها کے آپ الزبرارضی الله تعالی عنها کا بوسه لیا حضرت عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنها نے آپ سے بوجھا کہ یارسول الله! آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فسال اکساو الله کو کا کے بیست میسی کہ الله و دورت کھا جبا (بحارااانوار جلد ۱۳ ساسفی ۵ مطبوعة تبران طبح علیہ مست میسی کی کھا کہ و دورت کھا جبا (بحارااانوار جلد ۱۳ ساسفی ۵ مطبوعة تبران طبح میں کا دورت کھا کہ الله و دورت کھا جبا (بحارااانوار جلد ۱۳ ساسفی ۵ مطبوعة تبران طبح میں کہ دورت کھا کہ الله و دورت کھا دورت

ھے۔ ترجمہ: فرمایا اللہ کا تشم اگر سخیے ان سے میری محبت کاعلم ہوجائے تو تو اس سے پہلے سے مجی زیادہ محبت کرنے گئے۔

حدیث کے آخری الفاظ اس امر کی نشاندھی کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی القد تعالیٰ عنہا کو جناب فاطمہ سے پہلے سے بی بہت محبت تھی ای لئے تتم کھا کر
فرمایا کہ اگر ان سے میری کماحقہ محبت کا تجھے علم ہوجائے تو آپ پہلے سے بڑھ کران
سے محت کرنے لگیں،

(2) بحارالانوارجلد ٣٣ صفح ٣٣ ہے دومری سیح منداور مرفوع حدیث ملاحظہ کریں ترجمہ بلفظہ:'' جناب مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں قبالت اقبیلت فیاط معہ علیہا السلام تصشی لا و الله الذی لا اله الاهو Maifal. Com

اور ند بب شیعہ کے رکن اعظم محقق طوی نے اپنی امالی جلد اصفیہ ۱۹۹ پر حضور سیدنا علی
المرتضی رضی اللہ تعالی عتہ کا فرمان درج کیا کہ جمرہ عاکشہ ماری کا کنات ہے بڑھ کر اللہ
کومجوب ہے بہاں تو اہل ایمان کو ما بین جانبین قرآئی فرمان و تھے ہے ، وروہ مرد و الی باہمی محبت نظر آ رہی ہے تیلی کیا کے بید حوالے اصل عبادات کے ساتھ او پر درج کر دیے باہمی محبت نظر آ رہی ہے تیلی کیلئے بید حوالے اصل عبادات کے ساتھ او پر درج کر دیے گئے جرا۔

الحمد للله! بهم نه خارجی میں شدراقصی! دوسری طرف خارجی ٹولہ ہے کہ جو یزید العين كوبهى معاذ الله جنتي قرار ديتا ہے جَبَله انہيں شايد مشكوٰ ۽ شريف كماب الفتن باب مناقب اہل ہیت النبی علیہ میں وہ دواحادیث مبارکہ (مترجم مفکلُوہ شریف جلدسوم صفحه۲۲۳،۲۲۲ حدیث نمبر ۵۹۱۹،۵۹۱۸) نظرنبین آئیں جن کی عبارت اتی ولکداز ہے کہ پڑھتے ہی آنسو چھلک پڑتے ہیں اور کر بلاشریف کا قیامت خیزمنظر آتھوں کے سامنے آجاتا ہے ہم اہل سنت و جماعت کونو ہر طرف سید ناامام حسین رضی القد تعالیٰ عنہ بی حق پرنظراً تے ہیں اور کیوں نہ ہوان احادیث کی رو ہے حضرت سیدیا اہام حسین رضی الله تعالی عند کی پیدائش کے ساتھ ہی حضور سید عالم علی شاہد نے انکی شہادت کی خبر ے دی تھی اور اس خبر پرخود بھی جیم جیم آنسو برسائے انکی تربت انور کی جبریل امین سيمثى منگوا كى د همثى ام المومنين حصرت ام سلمدرضى القدعمنيا كوعن بيت فر ما د ي اور ارش و ا فرمایا که جب میشی سرخ بوجا نیگی تو میرے حسین شہید بوجا نمیں گئے پھران احادیث كى روية حضورسيد عالم المبطقة مين دك محرم الحرام شماوت سيديا امام حسين رضي الله عند سے وقت ہے سی بد کوخواب میں اس حال میں ملتے میں کہ سرکار کے کیسو سے مبارک بھم ہے ہوئے ہے۔ میں دست مبارک میں خون پھر ایرتن ہے اور یو جھتے پر حکم

marfat.com

Marfat.com

(4) بحار الانوار جلد ١٣٣٣ صفح ١٥ مطبوعة تبران طبع جديد بريج عديث ہے كه: -

رد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک سائلہ کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ کے اسلامی سیالیہ کو سیالیہ کو سیالیہ کے سیالیہ کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ کے سیاسی سیالیہ نے بوچھا میں مردوں میں سے محبوب ترین بوچھ رہی ہوں فرمایا قاطمہ کے خاد ند پھر فرمایا واقعی وہ اس منصب کے حقد ارجی کیونکہ خدا کی تتم ! وہ بہت روز ہے رکھنے والے ادر شب بیدار تھے وہ وہ ی بات کہتے جواللہ کو پہند ہوتی

(5) سیدہ کا نتات کے جگر کے گڑوں حسنین کریمین کے متعلق بھی حضرت عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک عقید و پر نظر ڈال لیس بحارالانوار جلد ۲۳ سفحہ ۲۰۰۳ پر آپ سے ہی مروی ہے کہ اللہ نے وتی فر مائی کہ اے جنت میں تجھے حسن وحسین سے زینت عطا کر ووں گا''

حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان ایمان افروز

بیانات کو ہار بار پڑھیں آپ کا دل گوائی دے گا کہ ایسے تعریفی کلمات صرف موصوف
اور مستحق کے ساتھ دلی محبت ادر عقیدت کے بغیر نہیں کہے جاسکتے بیتمام احاد برث مرفوع

مسند اور صحیح ہیں کوئی شیعہ بھی انہیں غلط نہیں کہ سکتا بلا لحاظ مسلک و ند بہ ہر انصاف

بیند قاری اب گوائی دے گا کہ ان حضرات کے مابین رنجش وغیرہ کے افسانہ جات

مہودی لائی کے من گھڑت ہیں اور ہی! کیونکہ دوسری طرف پنجتن پاک کے عظیم ترین

فرد حضور مولائے کا کنات سید ناشیر خدامولاعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ منا قب ابن شہر

آشوب جلد دوم صفی ۱۲ پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ذرای ب

#### mariat.com

### Marfat.com

خارجیوں کےعظمت و شانِ اہل بیت میں مروی احادیث پر فضول اعتراضات

بایمان خار جی ہواور بغض علی تدر کھتا ہو؟ بیدو ومتضاد چیزیں ہیں ، خارجیوں نے نام اورلیبل بدل بدل کر ہر دور میں شان علی و فاطمہ وحسنین کریمین رضی القد تعالیٰ عنہم میں تنقیص و تنقید پر ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا ہے اور اس طرح جہنم تک بہنچنے کے اینے رائے کومزید صاف اور ہموار کیا ہے الی احادیث مبار کہ جواہل سنت و جماعت سلف وخلف میں شان پنجتن پاک میں شائع ومعردف ہیں خارجی ان احادیث میار کہ کے ما خذومراجع پراعتراض کرتے ہیں جاالانکدان مراجع کے متند ہونے میں کوئی شک نہیں ۔مثلاً ہم ابل سنت و جماعت کے نز ویک حضور مولائے کا مُنات ،شہنشاہ ولایت، مظهر العجائب والغرائب سيدنا شير خداحضور مولاعلى المرتضى رضى التدتعالى عنداييخ غلامول کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو دوز خ میں داخل فرما کمیں سے اور اس لحاظ ہے آ پ کا فرمان''انافشیم النار''احادیث میں تابت وموجود ہے اور سیدہ کا مُنات حضرت فاطمة الز مرارضي المتدتعاني عنها كي شان من بيفر مان نبوي عليه وارد مواب ك" الله ہ تعالی نے انہیں اور ان کے بین کوآ گ ہے محفوظ فرما دیا ہے' اند ھے کو کیا نظرائے الممتندمص درومراجع حديث مين بياحاديث موجود بين ملاحظه بول. به

(1) «هنر ت اه مهاامه قاضی عماض فرهات مین

''اسی ب سی آاور ایمه حدیث نے دو حدیثیں روایت کیں جن میں حضور رم سیجنے نے اپنے سی بہ کوغیب کی خبریں دیں مثلاً بیدوعدہ کہ دودوثمنوں پر نالب

إلى فرماياهمذا دم الحسين واصحابه لم يؤل التقطه من اليوم فرمايا كريميرك حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں دن مجراہے جمع کرتا رہا ہوں یہ وونوں احادیث مبارکه بین و کرشهادت امام حسین " میں درج کی گئی میں تا که قار کین بیارے نی پاک علیہ کا اپنے پیارے نواے کی شہادت میں لحد برلحد خبریں عطا فرمانے کا خونیں منظر کربلا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرسکیں فی الحال ان احادیث کا خلاصه بیان کرنے سے مقصود میہ نتاتا ہے کہ شہادت حسین کوئی ڈھکی چیسی بات نہی بلکہ ابل بیت یاک میں امہات المونین سمیت ہر فرد کوسٹنٹل قریب بعنی ۱۱ هجری میں واقع ہونے والی اس شہادت عظمیٰ کا پتہ تھا لہٰذا اینے پیارے اور لا ڈیلے سین کی شہادت کا منظر دکھائے جانے پر حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کے امی جان نے کئی سال پہلے ہی اپنا رومل ریکارڈ کروا دیا جوسنہری لفظوں سے لکھنے اور صرف محبت پیجتن پاک میں ڈو بے ہوئے ول کے برصنے کے قابل ہے اہل سنت کی كتب مديث نے اسے كو ہر ناياب كى طرح محفوظ ركھا يشخ محقق على الاطلاق حضرت شاه عبدالحق محدث وصلوى رحمته الله عليه كي كماب "ما ثبت بالسوية" من ملاحظه بور زجمه:''حضرت عائشه صدیقه رضی القد تعالیٰ عنها ہے مروی ہے که'' قاتل وملعون یزید کوالتد برکت نددے کیونکہ اس نے میرے بیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کر دیا حضرت حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیااور بتایا گیا کہ جن کےروبروسین قل کئے جا کیں گے وہ مدد نہ کریں كے اور اس سبب سے اللہ تعالی نے ان يرعام عذاب مسلط كرديا ہے اس حديث كوابن عساكرنے روايت كياہے' (ماثبت بالنة صفحه المطبوعه جمايت اسلام پرئيس ارہور )

### Marfat.com

و فرمان ہے) كد حضرت فاطمد كانام اس كے ركما ميا ہے كداللہ تعالى نے أنبيل اوران كى تتبع اولا دكو قيامت كے دن آگ ہے محفوظ كرديا ہے بيروايت حافظ الحديث ابن عسا کروشقی نے بیان کی مامام نسائی حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ اس كے تام ركھا كيا كماللہ تعالى نے انبيس اوران كے بين كو آگ سے محفوظ كرديا ب(على بن سلطان محمر القارى بشرح نقد اكبر مصطفى البابي بمعرصفي ال . ابلسنّت کے نز دیک حضرت علی شہنشاہ ولایت ہیں اور آپ کا گھرانہ مرکز ولایت، کی کسل پاک ائمندولایت اوراولیا مرکز ولایت الحمد لقد! ہم اہلسنّت ، اہل جنت ہیں اس لئے کہ جنت کے مطلق ما لک القد کے محبوب منالله بین جوہم کلمہ کو،سرکار کے نام لیووں اور غلاموں کیلئے" حریص" اور" رؤوف و علیت میں جوہم کلمہ کو،سرکار کے نام لیووں اور غلاموں کیلئے" حریص" اور" رؤوف و رجيم" اور شفيع معظم عليه بي جناب حضور ير تورسيدنا محدرسول الله عليه كي فنفاعت کے جدهر اشارے ہوں کے ادھر جنت بھی نثار ہوتی جائی "مجت پنجتن پاک' جنت کا پردانہ ہے حضرت علی اپنے جائے والوں کو جنت میں واخل کریں مے اس كامصداق مير بيه حضور پر نور دعزمت امام رباني سيد تامجد والف ثاني رمني القد تعالى عند كااسيخ كمتوبات شريف بين اس شعركابار بارمحبت وفخر يدرج كرنا ي\_ نوشته برد ربخت بخطوسبروجلی شفیع رو زقیامت محمداست وملی خارجیو!خدا کی شم!یه و بی جنت ہے جہال سب جنتی نو جوانوں کے سر دارسید سريمين طيبين طام اين حضرت سيدناامام حسن وحضرت سيدياامام حسين رضي امندي في عنهما ہوں گے۔ جا درزہ ای فتم امیرے نبی کا فرمان سیاہے سب محبین فاطمہ اور آپ

آئیں گے اور مولی علی کی شہاوت اور یہ کہ امت کا بد بخت ترین فروان کے سرمبارک کے خون سے انکی ریش مطہر کورنے گا اور یہ کہ مولی علی شیم دوز نے ہیں ،اپ دوستوں کو بہشت میں اور اپنے وشمنوں کو دوز نے میں واخل فرما ئیں گے (قاضی عیاض ما کلی : الشفا فارو تی کتب خانہ ، ملتان ، جلد اصفی ۱۲۳۳) تو اب صدیق حسن خان بھو بالوی کہتے ہیں '' قاضی عیاض اپنے دور میں حدیث اور علوم حدیث کے امام شھ حدیث کی طرف ان کی توجہ بہت تنمی حدیث کے جمع کرنے اور صفی طاح اہتمام کرتے ہتے وہ علم وہم اور فرکا وت و فطانت میں صاحب یقین تنے ( نو اب صدیق حسن خان ، ابجد العلوم جلد سی فرکا وت و فطانت میں صاحب یقین تنے ( نو اب صدیق حسن خان ، ابجد العلوم جلد سی صفح میں اکثر و میں اکثر و بیشتر علامہ قاضی عیاض کے حوالے بطور استشہاد نقل کرتے ہیں۔

(2) شفاء شریف کی شرح تسیم الریاض میں علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ'' ابن اخیر نے نہا یہ شفاء شریف کی شرح تسیم الزیاض میں علامہ خفاجی فرماتے ہیں ازائتیم النار (تسیم نہایہ میں بیان کیا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں انافتیم النار (تسیم الریاض مکتبہ سلفیہ، مدینہ منورہ، جلد ۲۰۰۳ صفحہ ۱۲۱۳)

علامه شباب الدين خفاجي آ كے مزيد فرماتے جيں:

"ابن ا ثیر ثقد ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عند نے جوفر مایا ہے وہ رائے ہے نہیں کہا جا سکتا لہذا میر حکماً حدیث مرفوع ہے گیونکہ اس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے ' (تشیم الریاض جلد اس خوست الناد "حضرت علی جلد اس خوست الناد "حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عند کا ہی ارشاد ہے حضرت شاذ ان فضلی نے "جز ، روافقس' میں مرتضی رضی اللہ تعالی عند کا ہی ارشاد ہے حضرت شاذ ان فضلی نے "جز ، روافقس' میں اسے روایت کیا ہے (الامن والعلیٰ مطبع کا میاب دارالتہ نے ، لا ہورصفی ہوئی) اسے روایت کیا ہے (الامن والعلیٰ مطبع کا میاب دارالتہ نے ، لا ہورصفی ہوئی کا میاب دارالتہ نے ، الام میں کرم سیالی کے اس میں کرم سیالی کا ری حضرت ملاحلی قاری فرماتے ہیں۔ "مرفوعاً وارد ہے (بیعنی یہ بی اکرم سیالی کے اس

inarfat.com

Marfat.com

﴾ ولا يت كالتيح تصور: بهم المسنّت و جماعت كيز ديك حضرت على شهنشاه ولايت میں آئی نسل پاک ائمہ ولایت اور اولیاء گر ہے اور ولایت کی نشانی ولزوم کمال اتباع ۔ انٹر بیت ہے جو قرآن وسنت و تعاملِ صحابہ پاک سے ماخوذ ہے۔ نٹر بیعت کی مخالفت میں بھنگ بینا ،کڑے پہنتا، کالالباس پہنتایا خلاف شریعت رسوم ورواج و دشمنان صحابه کی مجالس میں تھل مل جانا یا فرضی نماز ترک کردیتا اور قرضی نماز پرخود ساخته اذ کارو چلے کئی کورزیج دینا کسی پاکل و جابل اور شیطان کے نزدیک ہی ولایث ہو علی ہے۔ المسنت وجماعت كيز ديك جس روحاني فيض ادر ولايت كيشهنشاه حصرت مولاعلى ہیں اس میں معاذ اللہ! ان ضبیث افعال پر بنی ولایت کا کوئی تصور نہیں بلکہ نبی کے کمر والوں اور نبی کے در والوں کی غلامی اور کمال اتباع شریعت کی شرط اہلسنت و جماعت کے ہال ولایت کیلئے ضروری ہے ہم حضور سیدنا مجدد الف ثانی رضی القدتع الی عند کے مکتوبات شریف اور فرامین کی روشی میں تصور ولایت واضح کرتے ہیں۔ بیاس ہستی کے فرمان ہیں کہ جوطر لفتت وشرایعت کے جامع ہیں اور زہے کمال کہ جن کا پیرا کے متعلق ميكهتا ہو۔ "غوث الا برارخواجہ حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں ( كياشان ہے اس مريد كى جس كے بير كال اسكے بارے بيں ايبا فرمائيں) "حضرت شيخ احمد ايسے آ فیآب ہیں کہ ہم جیسے ہزار دل ستار ہےان کے من میں تم میں اور کامل ترین اول کے متقدین میں بھی ان جیسے خال خال ہی گزرے ہوں گے ( زبرۃ المقامات ازخواجہ تھی ) 🕻 (1) حضرت مجدد الف ٹانی رضی اللہ عنه کمتو بات شریف دفتر اول میں ارشاوفر ماتے مِين حضور خير البشر عليظة كي صحبت مبارك كي فضيلت تمام فضائل و كمالات ہے بالاتر

حضرت علی کی شہنشاہ ولایت ہونے ،آپ کے گھرانہ کے مرکز ولایت ہونے ،آپ کے گھرانہ کے مرکز ولایت ہونے ،آپ کی نسل پاک انمہ ولایت اور اولیاء گرہونے پرتمام المسنت متفق ہیں حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری مجھتا ہوں کہ المسنت و جماعت کے بزدیک ولایت کاحقیقی تصور کیا ہے؟

والتسليمات كى افتدا كرنا ہے جو كەتمام مخلوقات ميں ہے بررگترين ہستياں ہيں ( دفتر

واول كمتوب شريف صغيه ٢٨)

(4) فرمایا''دوباتول کی ضرورت ہے اللہ کے سوائمی سے تعلق ندر ہے اور ان اعمال کو بروئے کارلایا جائے جن کا تعلق بدن سے ہے اور شریعت نے جن کا حکم دیا ہے جو مخص بدنی اعمال کے بغیر قلب کی سلامتی کا دعویٰ کرے غلط ہے جس طرح د نیوی زندگی میں جسم کے بغیرروح نہیں ہوتی بلکہ اسکا تصور تک نہیں کیا جا سکتا ای طرح قلبی احوال کا ظہور بدنی اعمال کے بغیرمال ہے (دفتر اول مکتوب تمبر ۳۹) (5) آج كل مافوق النظرت چيزي جس سيصادر موجائي لوگ اسيدولي تجفيف لکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر ولی اللہ کے ہاتھ پر انتاع شریعت میں ایسی چیزیں صادر ہوں تو ورا ثت نبوت کے طور پر مجزہ کا پر تو ہے جے کرامت کہتے ہیں کسی خلاف ا شریعت بندے سے ایسے امور صادر ہوں تو شیطانی تصرف اور استدراج ہے جس کا برگزولایت ہے کوئی تعلق نبیں، آج کل بعض مفکر، فلاسفرادرڈ اکٹرلوگ فلسفیانہ تفتگواور عقلی دلائل کا ایسا تا نابا نا تیار کرتے ہیں کہ جدید دور کے مغربیت زوہ نوگ انہیں ہی مولا على كيف كاحقيقى وارث اورولى تصور كرئے فكتے بيں۔ عالم امركبال اور عقل محض کہاں؟ ولا بیت و کامل اتباع نبوی و بلاخوف لوم ولائم شریعت نبوی کو جاری کر تا تو محض عشقِ سرایا کیف وجذب کے بی کمالات ہوسکتے ہیں اس بارے حضور مجدد یاک کے

(1) عقل جہاں معذور ہے وہاں سے مقام عشق کی ابتدا ہوتی ہے آپ فر ، تے ہیں اعتقال جہاں معذور ہے وہاں سے مقام عشق کی ابتدا ہوتی ہے آپ فر ، تے ہیں استحقال آئر چہ بید مناسبت اور انصال بیدا کر بے لیکن میتعلق جواس کا ، دی صورت کے ساتھ ہے بانکل دورنہیں ہوتا اور اسکو پورا پورا تجر د حاصل نہیں ہوتا ہیں وہم اس کا دارتھ مربت اور حرص وشرک ربتا ہے اور محت اور حرص وشرک

ے بلاکت ہے اس مخص کیلئے جس نے بزرگان اہل سنت کی مخالفت کی اور ان سے والگ ہوگیاان کے اصول ہے منہ چھیرااوران کے گروہ سے نکل گیا پس وہ خور بھی گمراہ ہوا اور اس نے دوسروں کو بھی ممراہ کیا یس رویت اور شفاعت کا منکر ہوا اور فضیلت صحبت اور صحابہ کی بزرگی اس ہے تخفی رہی اور اٹل بیت رسول کی محبت اور اولا دبنول کی مودت سے محروم رہا (رضی الله عنیم) اور وہ اس بڑی نیکی سے رک گیا جو اہل سنت و جماعت نے حاصل کی (بحوالہ حضرت مجد دالف ٹانی کی مجد دیت و تیومت صفحہ اسم) (2) ''طریقت و شریعت عین یک دگراند ترجمه: " مطريقت وشريعت بالكل دونوں ايك بيل" ° مرچه خالف شریعت است مردواست' ترجمه: جو پچھ بھی خلاف شریعت ہوسب مردود ہے ( دفتر اول مکتوب شریف صفحه ۳۳) (3) فرمایا "صوفیه خام مینی تا پخته صوفی ذکر وفکر کوضر دری سمجه کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں اور عطے اور ریاضتیں اختیار کرکے جمعہ و جماعت چھوڑ دیتے ہیں ان کیلئے بیا یک ہی جملہ کافی ہے۔ معلوم نہیں کہ ایک فرض با جماعت ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے' پھر

فرمایا '' آرےذکروفکر ہامراعات آ داب شرعیہ بہتر وہم تر است' ترجمہ 'ہاں آ داب شرعیہ کولمحوظ رکھ کر ذکر وفکر میں مشغول ہونا بہت ہی اچھا اور اہم ہے ( دفتر اول مکتوب شریف تمبر ۴۷۰)

چپ وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے ) اور فاروق اعظم وزیر راست ، پھر امت میں سب سے پہلے درجہ توجیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متناز ہوئے اور وزارت امیر المونین فاروق اعظم وعثمان غنی رمنی اللہ تعالی عنها کوعطا بوئی اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی عنه کوغوجیت مرحمت بهونى اورعثان غنى رضى الثدنعالى عندومولى على كرم الثدنعاني وجهدالكريم وامام حسن رضى التدتعالي عندوز مربهوئ يحرمولي على كوغوميت عطابهوني ادراما مين محرمين رمني الله عنهما وزير ہوئے پھرامام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسكرى تك بيرب مستقل غوث ہوئے امام حسن عسکری کے بعد حضرت فوٹ اعظم تک جینے حضرات ہوئے سب ان كے نائب ہوئے ان كے بعد سيد ناغوث اعظم رضى الله عند مستقل غوث ہوئے حضور تنہا عومیت کبری کے درجے پر فائز ہوئے (محدمصطفے رضا خال ، ملفوظات مطبوعہ لا ہور صفحہ ۱۱۵) امام احمد رضائے امت میں سے سب سے پہلاغوث معنرت ابو بکر صديق رضى الله عنه كوقر ارديا باورآخر ميس سيدناغوث اعظم كاذكركيا بورميان مي ا شهنشاه ولایت ادران کی تسل پاکستسل در تسل مدایت وولایت کے مرکز میں۔ میدواضح رہے کہاس چیز پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور غوث پاک بیخ عبدالقادر جیلانی تو کجا بکل امت کے خوٹ وابدال واولیاء کامقام ل کربھی کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو

﴿2) علامه سعد الدين تفتاز الى فرمات بين

" مشائ نے علم سراور تصفیہ باطن میں حضرت علی رضی القد عنہ سے استناد کیا ہے کیونکہ اس علم کا سرچشمہ اہل بہت کرام بیں " (شرت مقاصد مطبوعہ دار المعارف النعمانية لا ہور

رزیل صفات اس کی ہمت میں مہی ہیں مہودنسیان جونوع انسان کالازمہ ہاس سے در نیس موتا نیس عقل اعتماد در نہیں ہوتا خطا و کلمی جواس جہان کا خاصہ ہاس سے جدائیں ہوتا نیس عقل اعتماد کے لاکن نہیں ہوتا نہیں فابت ہوا کہ بعثت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت حاصل نہیں ہوسکتی' (دفتر اول کی صفحہ ۲۲۲)

(2) "ووفل فی جس نے اپنی چیٹم بھیرت میں معزت شارع الصلوٰۃ ور السلام کی انتباع کا سرمہ نہیں ڈالا وہ علم امر کی حقیقت سے اندھا ہے چہ جائیکہ اس کو خدا اتعالیٰ کی شان کا شعور ہو' (وفتر اول کمتوب نمبر ۳۳) چندسطر بعدائی کمتوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں "عالم امر کے ان جواہر خسہ کا ادراک اور ان کی حقیقت پر اطلاع پانا حضرت محمد سول الله علیا تا ہے۔ کامل ہیروکاروں کا بی مقدر ہے (دفتر اول کمتوب نمبر موسول اللہ علیات کے کامل ہیروکاروں کا بی مقدر ہے (دفتر اول کمتوب نمبر موسول)

قارئین محترم! اللسنت کے زدیک حقیقت ولایت ان درج بالا کمتوبات شریف سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اب حضور مولامشکل کشاشیر خدار صی اللہ تعالیٰ عنه کے شہنشاہ ولایت ہونے اور آپ کی گھر انہ کے مرکز ولایت ہونے اور آپ کی نسل پاک کے ائمہ ولایت و اولیاء گر ہونے سے متعلق حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔ الممدللہ! الل بیت پاک کی بیشان بیان کرنا صرف اور صرف البسنت و متعامی حصہ ہے۔

﴾ ﴿ (1) امام احمد رضا ہریلوی فرماتے ہیں ''غوث اکبر وغوث ہرغوث حضور سیدی لم متلاقة علیقے ہیں صدیق اکبر حضور کے وزیر دست چپ تھے (اس سلطنت میں وزیر دست

، وجامت اور قطبیت باطنیه چاروں صفات کے حامل میں اور اللہ تعالیٰ کا فیض اوّلا ان پرنازل ہوتا ہے اور ان کے واسطے سے دوسروں تک پہنچا ہے۔ 🖈 (4) محفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بدارشاد بھی توجہ طلب ہے ومعنی امامت كه در اولا دحفرت امير باقي ما ندويج مرد يكر ب راومي آل مي ساخت جميل قطبيت ارشاد ومبنعيت فيض ولايت بود ولتبذا الزام اي امر كانه خلاق از ائمه اطهارمروي نشده بلکه بارانِ چیده ومصاحبان برگزیده خود را بآن فیض خاص مشرف می ساختند و بر کے رابقدراستعداداد بایں دولت می نواخند (تخدا ثناء مشربی**صفیها)** ترجمه: حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عنه كى اولا ديس جوامامت باتى ربى اوران بيس سے ہرایک دوسرے کواپنا جائشین بناتار ہاوہ میں قطبیت ارشاداور فیض ولایت کامنبع مونا تفااس كے ائمداطبار ميں سے كى سے مروى نبيل كدانبوں نے امامت كالتليم كرنا تمام انسانوں پرلازم قرار دیا ہو بلکہ اپنے چیدہ چیدہ دوستوں اور منتخب مصاحبوں کواس فيض خاص ہے مشرف فرماتے تھے اور ہرا یک کواس کی استعداد کے مطابق اس دولت سے نواز تے تھے' (تخدا ثناعشر بیصفی ۲۱۳) الله (5) الماه عبد العزيز محدث و الوى كا ايك اور فرمان ملاحظه موجود فيهم بصيرت كيلية سرمه ثابت ہوگا آپ فرماتے ہیں'' نیز پچھلے امام شل حضرت سجاد و باقر وصادق و کاظم و رضا تمام ابل سنت کے مقتد ااور چیشوا ہوئے بیں کہ اہل سنت کے علماء مثلاً امام زبری ا ما ما ابوصنیف اور امام ما لک نے ان حصرات کی شاگر دی اختیار کی ہے اور اس وقت کے صوفی ء مثلاً حضرت معروف کرخی وغیرہ نے ان حضرات ہے کسب فیض کیا اور مثا کخ طریقت نے ان حضرات کے سلسلہ کوسلسلۃ الذہب قرار دیا ہے اور اہل سنت کے

جلداصفحه ۳۰۰)

الله عنوت شاه عبد العزيز محدث و بلوى سے سوال كيا كيا: "جناب فخر الحد ثين حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى صاحب قدس سره ورهبيمات النهيه وغيره مصفات اربعه كهعصمت وحكمت ووجابهت وقطبيت بإطنه است برائح حضرات ائمه اثناءعشر عليهم السلام ثابت كرده اند ( فآوي عزيزي فاري مطبع مجتبا كي د بلي جلد اصفحه ١٢٧) ترجمہ:۔ '' فخر الحدیثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی صاحب قدس سرہ نے تفهيمات الهيه وغيره مين عصمت ، حكمت ، وجاهت ادر قطبيت جارصفتين باره امامون كے لئے ثابت كى بيں كيا يو تقيدہ خلفائے علاقت كى افضليت كے خلاف نہيں ہے '؟اس کے جواب میں سراج البند حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں " قطبیت باطنيه كامعنى بيب كمالله تعالى الي بعض بندول كوخصوص فرماديتا ب كفيض البي اوّلاً و بالذات ان پرنازل ہوتا ہے بھران ہے دوسروں کی طرف منتقل ہوتا ہے اگر چہ بہ ظاہر کوئی ان سے کسب فیض نہ کرے جیسے سورج کی شعاعیں روشن دان کے ذریعے کسی محر میں پہنچیں تو اوّانا وہ روشندان روشن ہوگا اور اسکے واسطہ سے گھر کی تمام چیزیں روشن ہوں گی اس کوقطب ارشاد بھی کہتے ہیں برخلاف قطب مدار کے خلاصہ بد کدازروئے تحقیق ان جارصفات کا (باره اماموں کیلئے) ٹابت کرنانہ ند ہب اہل سنت کےخلاف ہے اور نہ شخین کی افضلیت کے خلاف ہے جس پرتمام اہل حق کا اتفاق ہے (تصنیف عبدالعزیز محدث د ہلوی، فرآوی عزیزی فاری، (مجتبائی دہلی) جلداصفی ۱۲۹) اس عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے نزد یک بارہ امام نہ صرف روحانی پیشوا میں بلکہ عصمت حکمت

نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار تیں' (تغویۃ الا بیان) جبکہ حضور مجد د پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز دیک جنت کے ہر در وازے پر سبز رنگ ہے جلی حروف ہیں یہ تحریر ہے کہ''محمد وعلی'' روز قیامت اللہ کی طرف سے مختار ہوں گے آئیس اللہ کی طرف ہے افتیار دیا جائےگا اور وہ گنا ہمگاروں کی شفاعت کرائیں گے اسلامی کو جن میں میا اللہ کی شفاعت کرائیں گے اسلامی کو جن میں میا اللہ کی ساتھ میں گئی ہے جن میں ہے جن میں گئی ہے جن ہے

🖈 (8) حضرت مولی علی المرتفعنی شیر خدا کے وسیلہ سے جود عامشہور ہے وہ نا دعلی

4

امام احمد رضا پریلوی نے بید عاایک الی کتاب سے نقل کی ہے جس کی اجازتی حضرت شاہ ولی القد محدث دہلوی اپنے اسا تذہ محدیث سے لیتے تھے اور اپنے شاگر دوں کو دیتے رہے ملاحظہ ہو فرماتے ہیں '' طرفہ تر بنی شاہ ولی القد صاحب کے انتہاہ فی سلاسلِ اولیاء اللہ سے روش کہ شاہ صاحب والا مناقب اور ان کے بارہ اساتہ وعلم صدیث ومشاکخ طریقت جن میں مولانا طاہر مدنی اور ان کے والدو استاذ اور پیرمولانا ابراہیم کردی اور ان کے استاذ مولانا احمد قشاشی اور ان کے استاذ مولانا احمد شناوی اور ابراہیم کردی اور ان کے استاذ مولانا احمد قشاشی اور ان کے استاذ مولانا احمد شناوی اور اگر میں کہ استاذ اول ستاذ مولانا احمد قشاشی وغیر ہم اکا برداخل ہیں کہ شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد شخلی وغیر ہم اکا برداخل ہیں کہ شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد شخلی وغیر ہم اکا برداخل ہیں کہ شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد شخلی وغیر ہم اکا برداخل ہیں کہ شاہ صاحب کے استاذ الاستاذ مولانا احمد شخلی وغیر ہم اکا برداخل ہیں کہ شاہ استاذ الاستاذ مولانا احمد شخل سے میں جو اہر شمسہ حضر سے شاہ محمد گوالیاری عدید الرحمد البری و ضاص '' دعا ہے سیفی'' کی اجاز تھی ان حضرات سے لیتے اور اپنے مریدین و معتقد بن کو اجاز شری ان حضرات سے بیتے اور اپنے مریدین و معتقد بن کو اجاز شری ان حضرات سے لیتے اور اپنے مریدین و معتقد بن کو اجاز سے دیتے۔

﴿ (9) ﴿ بَى اكْرَمَ عَلَيْكَ فَى ٱلْ بِاكَ، بِارِگاه اللّٰى مِين مِيراؤر بعِداور وسلّه بِن اميد ب كه قيامت كه دن ان كورسيله به مجهد دائين باته مِن نامه الحال ديا جائه كا (اسواعق الحرقة صفحه ۱۸) مِيمَعْرسة مسبومًا الماكماتُمَا مَعِي مُعُومُكُمْ مِعْرِمْ الرَّمْ برهم -

محدثین نے ان بزرگوں سے ہران خصوصاً تغییر وسلوک میں احادیث کے دفتر وں کے وفتر روایت کے بیل (تخدا تناء عشربیہ صفحہ ۲۳۳) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی عصمت کے وہ معنی مراد ہیں لیتے جوشیعہ مراد لیتے ہیں بلکہ آپ کے زدیک عصمت سے یہ عنی میں آپ فرماتے ہیں "عصمت کے دومعتی ہیں (1) گناہ پر قادر ہونے کے باوجوداس كاصدور كال بواور بيمعى بإجهاع اللسنت بحضرات انبياء اور ملائكه علوبير كے ساتھ مخصوص ہیں(2) گناہ کا صاور ہوتا جائز ہے اس پرکوئی محال لازم نہیں آتالین اس کے باوجود صادرنه بواوراس معنى كوصوفيه محقوظيت كبته بي ادراس معنى كاعتبار يصوفيه كے كلام ميں اينے لئے عصمت كى دعاوا قع ہے " (فناوى عزيزى فارى جلداصفحه ١٢٨) الله (6) حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ دہاوی فرماتے ہیں" راہ ولایت کے تھلنے کا واسطه جناب امير الموتين على كرم الله تعالى وجهد كا وجود باجود با ورحضرت سيده فاطمه رضی القد تعالی عنبا اس توسط میں شریک ہیں اس کے بعد بارہ میں سے باتی امام یاک اور حضرت غوث أعظم رضى الله تعالى عنهم اجمعين ولايت كى امانت كابوجها معانے والے مِن ( مَذ كره مشائخ نعشبند بي منجة ٣٣٣)

شفيع روز قيامت محمراست وعلى

نوشته بردر جنت بخطيبزوجلي

حضور مجدد پاک قدس سرہ کے برعکس نجدی وہانی دیوبندی بیعقیدہ رکھتے ہیں''جس کا

ملا با قرمجلسی کا بیان یا اس کی منقولہ روایت ہمارے نزدیک پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی بہاں اس کانقل کرنا ہی بے سود اور بے کل ہے ہمارے علمائے محققین نے لكها ہے كەحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كى ولا دت تصف رمضان العجرى ميں ہوئى حافظ ابن تجرعسقلاني قرماتي بين قال خليفة وغير واحدولد للنصف من رمسطسان سسنة ٣ "يعنى خليفه أوران كعلاوه كى علاء ني كها كه حضرت سن نصف رمضان المجرى ميں بيدا ہوئے اس سے پہلے ابن جراى مقام پر فرما يكے بيں روى عن جده رسول الله عليه يعنى مفرت سيدنا الم حسن في الين نانارسول الله عليه الم روایت کی (تہذیب التہذیب جلد ۲۹۲،۲۹۵ مجروت) امام ابن جوزی نے . تقریبادس احادیث کےرواق میں ان کا نام لکھا ( تعلقے فہوم الاٹر صفحہ ۱۸ اطبع دیلی ) اور حضرت سيدناا مام حسين بن على رضى الله تعالى عنهما كاذكركر تے ہوئے تہذيب العهذيب مِن قرمايا:"قال الزبير بن بكار ولدلخمس ليال خلون من شعبان سنة ادبسع "لين زبيربن بكارن كها كدهنرت سيدناامام سين جه شعبان مهجرى كوبيدا ہوئے (تہذیب التبذیب جلد اصفحہ ۳۵ المجمع بیروت) اور امام ابن جوزی نے انہیں تقریباسات احادیث کے رواۃ میں شار کیا ( علقے صفحہ ۱۸۸) ٹابت ہوا کہ مجلواروی ص حب کا بیرکہنا کہ' جناب حضرت سیدنا امام حسن وفات نبوی کے وفت میارس ل کے لگ بھگ ہے اور حضرت سید تا امام حسین ان سے بھی کوئی سال بھر چھونے تھے' قطعا غلط اور در دغ بے فروغ ہے حقیقت رہے ک وفات نبوی علیت کے وقت حضرت سید ناام م<sup>حسن</sup> کی عمر شریف تقریباً ساز مصرمات سال اور حضرت سید تا ۱۱، محسین کی عمر مبرك تقريباً ماڑھے جھے سال تھی رسول اللہ علیہ ہے ان كا احادیث روایت َری

امام اہلسنّت حضرت علامہ کاظمی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے خارجیوں کے وارد کردہ شان اہل بیت پاک میں اعتراضات کا دندان شکن جواب

امام اہلسنت حضرت علامہ سیدا حمد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتانی رحمۃ الله علیہ نے سب
سے آخری جو یاد کارتصنیف جیوڑی ہے وہ دور حاضر کے ایک دمبغض اہل ہیت' جعفر
شاہ مجلواری کے درود تاج شریف پر اعتر اضات کا جواب ہے بچلواری نے حسنین
کر میمین کے حائی ہونے ، حفرت علی فاتح خیبر ہونے اور مرحب قبل کرنے کے متعلق
کر میمین کے حائی ہونے ، حفرت علی فاتح خیبر ہونے اور مرحب قبل کرنے کے متعلق
پچھتاریخی رطب و یا بس سے شکوک وشبہات بیدا کرنے کی کوشش کی ۔ بغض آل نبی
میں یہاں تک لکھ دیا کہ ملی اللہ علیہ وسلم لکھنا چا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھنا
چا ہے ۔ کون نہیں جانتا کہ بلا لحاظ مسلک و غرب ساری امت کے چھوٹے بروے
سب اس درود شریق پر شفق جیں ۔ بیس آپ کے رسالہ درود تاج شریف سے متعلقہ
صے بلفظ درج کرتا ہوں۔

حسنین کریمین صحافی ہیں

کھلوار دی صاحب ملا باقر مجلسی کا ایک بیان نقل کر کے تحریر فر ماتے ہیں''اس روایت سے واضح طور پر دو باتنیں ٹابت ہوتی ہیں ایک بیا کہ جناب حسن وفات نبوی کے وفت چارسال کے لگ بھگ تھے اور جناب حسین ان سے بھی کوئی سال بھر جھوٹے تھے درسرے بیا کہ سیدناعلی کا شریک غزوہ خیبر ہونا تھے نہیں'' انہی کلامہ میں عرض کروں گا کہ

جاوُل؟ چِنانچِه حضرت على مدينه ست چِل كرخيبر بينچے اور حضور . علق في خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے جنب اس رات کی شام ہوئی جس کی منع کواللہ تعالی نے فتح عطافر مائی تورسول الله علي نارثاد فرماياكل بيجمنداش اسدون كايا محصب بيجمنداده کے گاجواللہ اور رسول کامحبوب ہے یا ( قرمایا ) اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں یہ جہک القد تعالی ای پر فتح فرما دے گا اچا تک ہم نے حضرت علی کو دیکھا اور ہمیں ان کی کوئی اميد نه محى صحابه نے عرض كيا حضور! بيرحفرت على بيں رسول الله عليہ نے دوجهندا حضرت علی کوعطا فر مادیا الله تعالیٰ نے ان پر خیبر فتح فر مایا"۔ ( صحيح بخاري جلداول صفحه ٥٢٥ ، ميح مسلم جلد ثاني صفحه ٢٢ طبع اصح المطالع كراجي ) شاید ناظرین کرام میں سے کسی کو بیشبدلائ ہو کہ مجلواروی صاحب نے ملا باقر مجلسی اورزوانض پر الزام قائم كرنے كيلئے ايبالكھا ہے تو ميں عرض كروں كا كمالزام ، مخاطب پر قائم کیا جاتا ہے بچلواروی صاحب کے ناطب،روافض اور ملا باقر مجلسی نبین مجران پر الزام قائم كرنے كا. كيامعنے؟ درود تاج ، دلاكل الخيرات اور حزب البحروغيره جن اورادوو ظائف پر کھلواروی صاحب نے اعتراضات کئے وہ بزرگان اہل سنت کے معمولات بیں اس کئے کھلواروی کے مخاطب رواقش اور ملایا قرمجلسی نبیں بلکہ ہم غریبین ہیں لہٰذا روالض یاملا با قرمجلسی برالزام قائم کرنے کا شیددرست نبیس ہوسکتا۔ ملاوه ازيراس موقع پراظبارحق ضروری تفاجوانهوں نے نبین کیاجس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ جو بھے انہوں نے لکھا ہے وی ان کے زو یک حق ہے جوابل حق کے زو یک سراسر باطل اورنا قابل قبول ہے۔ تجینواروی صاحب کی بیرساری کاوش اس غرض ہے ہے کہ فضائل ابل بیت کے انکار

می ای کامؤیدہے۔

ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمالیا کہ پہلواروی صاحب نے کس دلیزی کے ساتھ حق کو چھپایا اور حسنین کر بمین کی عظمت ونضیات گھٹانے کی کیسی ندموم جسارت کی۔ چھپایا اور حسنین کر بمین کی عظمت ونضیات گھٹانے کی کیسی ندموم جسارت کی۔ حضرت علی اور غزوہ مخیبر

ترجمہ:۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے انہوں نے فر مایا کہ غزوہ نے حروی ہے انہوں نے فر مایا کہ غزوہ نیسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ علیہ ہے پیچھے رہ گئے انہیں آشوب چٹم کی تکلیف تھی حضرت علی نے فر مایا میں رسول اللہ علیہ ہے جیھے رہ ایسی آشوب چٹم کی تکلیف تھی حضرت علی نے فر مایا میں رسول اللہ علیہ ہے جیھے رہ

🥻 وخرج موحب فقال :

**♦**قد علمت خيبر انى مرحب

مرحب اذا الحروب اقبلت تلهب

فقال على:

كليث غابات كريد المنظره

انا الذي مسمتي امي حيدره

اوفيهم بالصاع كيل اسدره

علامه ابن کثیر نے فر مایا اس حدیث کومسلم اور پیمتی نے روایت کیا بیمتی کے الفاظ حسب ذیل میں 'فسل و گان المصنوب مسر حسب ففلق د أسه فقتله و گان المصنع ''سمر بن اکوع نے کہا کہ حضرت منی رضی القد تعالیٰ عند نے مرحب کو ضرب کاری لگائی اس کا سر یکی زُرائے تی رُزرائے تی کہا کہ حضرت کی رضی القد تعالیٰ عند نے مرحب کو ضرب کاری لگائی اس کا سر یکی زُرائے تی زُرائے تی کہا کہ حضرت کی رفتی ہوگئی (البدایہ والنہایہ جزء چہارم صنی ۱۸۸ طبع

اوران کے خلاف اپنے دل کا غبار تکالئے کیلئے کہیں سے آئیں کوئی سہارامل جائے۔نہ معلوم کس قدرتگ ودواور کدو کا وش کے بعد ملا باقر مجلسی کی بیروایت ان کے ہاتھ آئی جس کے بعد حضرت علی المرتضٰی اور حسنین کریمین کے خلاف بیدو با تیں ٹابت کرنے کا برعم خویش آئیں موقع میسر آیا جو اہل سنت کے لئے قابل قبول تو در کنار لاکت النفات بھی نہیں۔

### مرحب يہودي کے قاتل حضرت على ہيں

دنیا جانتی ہے کہ یہوو خیبر کے سب سے بڑے سروار مرحب کے قاتل حضرت علی المرتفیٰ ہیں بھاواروی صاحب اس کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''مزید برال طبری متوفی ساتھ ہیں اور حیح بھی ہیں متوفی ساتھ ہیں اور حیح بھی ہیں متوفی ساتھ ہیں اور حیح بھی ہیں ہے کیونکہ ان کے بھائی محمود بن مسلمہ کو مرحب نے قاتل محمد بن مسلمہ کی خواہش ہے کیونکہ ان کے بھائی محمود بن مسلمہ کو مرحب نے قبل کیا تھالبذا محمد بن مسلمہ کی خواہش پر حضور علی ہے اپنی کو مرحب کا مقابلہ کرنے کیلئے بھیجا اور انہی نے اسے قبل کیا مرحب کے قبل کا کوئی تعلق سیدنا علی سے نہیں سے چوتھی صدی ہجری کا اختر اع ہے' بید اعتراض نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ کاظمی نے والائل کے انبار لگا دیتے ہیں کہ مرحب کے قاتل حقیق صرف حضور مولاعلی رضی انڈر تعالی عنہ ہیں ملاحظہ فر ما کیس آپ کہ کاستہ ہیں۔

''میں عرض کروں گاعلم حدیث اور سیرت کی روشن میں حضرت علی ہی مرحب کے قاتل میں دیکھیے امام مسلم متوفی سالا یا ھے نے''وصحیح مسلم'' میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عند کی طویل حدیث روایت کی جس کا آخری حصہ حسب ذیل الفاظ میں ہے'۔

حضرت على اورتمام مسلمانول كيلئے خيبر كو فتح فرما ديا (طبري جلد٢ جز ٢٠ صفح ١٥٠ طبع بيروت)

اور يهى طبرى متوفى مناساهاس كرماتها كالدردايت لائد من فيدره على بسضربة فنقبد الحجر والمغفر وراء سهحتى وقع في الاضراس واخذ السمدينة "مرحب كومرب لكائے من حصرت على في جلدى كى تو پھر اور لو بے كے خود اوراس كيمركوكاث ديايهال تك كدوه تكوارمرحب كي ڈاڑھوں تك پينچ كني حضرت على نے ای وقت خیبر کاشہر فتح کرلیا (طبری جلد ۱۳ بر سامنی ۱۹ مطبع بیروت)

تجلواري كي غلط بياني اورعلمي خيانت كي انتها

حضرت علامه كاظمى رحمة الله عليه لكفت بين: " مجلوار دى صاحب كى بيكتى بروى علمى خیانت ہے کہ انہوں نے طبری کی ان دونوں روانتوں کو چھوڑ دیا اورمحر بن مسلمہ کے بارے میں جوالیک روایت طبری نے لکھی ای کوطبری کا بیان قر اردے ویا اور سارازور قلم ای پرلگادیا که مرحب کے قائل صرف حضرت محمد بن مسلمہ بیں۔مرحب کے قل کا کوئی تعلق حضرت سیدناعلی ہے نہیں ہے چوتھی ممدی ہجری کی اختر اع ہے' حالانکہ وہی ا مام طبری متوفی سیاستاه میں جن کا سہارا مجلواری صاحب نے لیا وی حضرت علی کو م مرحب کا قاتل ظاہر کرنے کی دوروایتیں اپنی کتاب میں درج فرمارے ہیں۔ بھرانہوں نے تیج مسلم کو بھی نظرانداز کر دیا جس کے مولف کی وفات سام او میں ہوئی ادرانہوں نے حضرت علی کے مرحب کوئل کرنے کا واقعہ اپنی ''حصیح'' میں روایت کیا جے کھلواروی صدب چوتھی صدی ہیجری کی اختر اع قر اردے رہے ہیں۔ فیاللعجب

معر) يبي الفاظمتدرك بين بمي بين (المتدرك للحاكم جلد ١٠ صفحه ١٩ طبع معر) اي طرح طبقات محر بن سعد متوفی سیسی میں ہے (طبقات جلدی صفح ۱۱ اطبع بیروت) ابن کشرنے بیمی کی ایک دوسری روایت کے بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں:۔ فبسددہ على بضربة الحجر والمغفرورا سه ووقع في الاضراس واخذ المدينة "حضرت علی نے مرحب کومٹرب لگائے میں جلدی کی اور مکوار کی الیس کاری ضرب لگائی کہاں کے پھر اور لوہے کے خود کو کاٹ کے رکھ دیا تلوار اس کے سریس پیوست كردى جواس كى ۋا ژمون تك يېنى كى اورخيبر كے شهركونتى كرليا (البدابه والحهابه جلدم صفحہ ١٨٧) نيز علامدابن كثير نے امام احمد كى بھى ايك روايت بيان كى ہے وہ قرماتے بين:عن عبلي (رضي الله عنه ) قال لماقلت مرحب جئت برأسه الي رسول الله مُلْنِينية \_ يعن امام احدمتوفى الهيده فرمايا: حضرت على عدم وى ب جب میں نے مرحب کول کردیا تو اس کا سر لے کرمیں رسول اللہ علی فادمت اقدى مين حاضر موا (البداييد النهابيجلد مصفحه ١٨٨)

طبری شرب افساختد هو وعلی ضوبتین فضوبه علی علی هامه حتی عض السیف منها باضراسه و مسمع اهل العکو صوت ضوبته فعانناء م آخو الناس مع علی علیه السلام حتی فتح الله له و لهم "مردب اور حضرت علی فی مردت علی فی حضرت علی فی حضرت علی فی محضرت علی فی محوض اس کی هو پڑی میں محاور ماری حق کر مرد کا دو مرکز کی محضرت علی کی محضرت علی کی محضرت علی کی اس ضرب کی اس خرب کو چر کرد که دیا افتکر والول فی حضرت علی کی اس ضرب کی آواز نی می بیال تک که الله تعالی فی اس خرب کو چر کرد که دیا افتکر والول فی حضرت علی کی اس خرب کو تنه علی می محضرت علی پر مینجیند نه یائے تھے یہاں تک که الله تعالی فی

طری کی اس روایت سے صاف طاہر ہے کہمود بن مسلمہ کا قاتل کنانہ تھا جس ہے واضح ہوگیا کدمرحب کومحمود بن مسلمہ کا قاتل قرار دینا سے نہیں ہے البتہ بیمکن ہے کہ یہود کی جس جماعت نے محمود بن مسلمہ بر قلعے کی دیوارے پھر گرایا جس ہے وہ آل ہو کئے مرحب بھی اس میں شامل ہواور اس طرح وہ دونوں بھی محمود بن مسلمہ کے قامل و قراریا ئیں کیونکہ کی کے آل میں جتنے آدمی شامل ہوں مے وہ سب اس کے قاتل قرار یا کمی سے کیکن ان میں سے عض کی ایک کوقاتل قرارد ینادرست ندہوگا۔ محد بن مسلمہ کے مرحب کوتل کرنے کی جس ردایت کا سہارا مجلواروی صاحب نے لیا ہے وہ مرجوح ہے، جمہور محدثین اور علاء سیر کا قول یمی ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علی المرتضی ہیں وہ ای کوچھے کہتے ہیں۔ محربن مسلمہ کے مرحب کے قاتل ہونے کا قول ضعیف ہے ای لئے علماء نے اے لفظ قل كماته بعيد تمريض تقل كياب علامه ابن الميرة فرمايا" قيل انده هو الذي قتل مرحب اليهودي والصحيح الذي عليه اكثر اهل السير والحديث ان على بن ابى طالب قتل موحب ''(اسدالغابه طله المحاسطيع ايران) ''لینی ایک (ضعیف) قول بیہ ہے کہ مرحب کومحرین مسلمہ نے قبل کیااور سیح یمی ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علی ہیں اکثر اہل سیر وحدیث ای کے قائل ہیں'' حضرت علی کے مرحب کونل کرنے کی حدیث کی شرح میں علامہ نووی فرائے بیں کدامے بی ہے کہ حضرت علی عی مرحب کے قائل میں اور ایک (ضعف) تول بہ ہے کہ مرحب کے قاتل محمد بن مسلمہ بیں ابن عبد البرنے اپنی کیاب الدرر میں 🕻 ا محمہ بن ایحق کا بیقول نقل کیا کہ مرحب کے قاتل محمہ بن مسلمہ بیں اسے نقل کرنے کے 🕻 ا

سلمہ ہیں اور بیتے بھی ہے' قطعاً غلط اور بے بنیان کے مطابق مرحب کے قاتل محر بن مسلمہ ہیں اور بیتے بھی ہے' قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے طبری کا کوئی ایسا بیان موجود ہیں اگر طبری کی ایک روایت کو وہ ان کا بیان سیجھتے ہیں تو اس کے خلاف دور وایتوں کو طبری کا دُبل اور محر ربیان سیجھتا ہے جن کے مطابق حضرت علی ہی مرحب کے قاتل ہیں میں عرض کروں کا سیجھتے ہیں ہی ہے بھاوار وی صاحب نے اپنے دعوی کی صحت کی جو دلیل عرض کروں گا سیجے بھی بہی ہے بھاوار وی صاحب نے اپنے دعوی کی صحت کی جو دلیل مسلمہ کو مصل ہے وہ قطعاً غلط ہے وہ فرماتے ہیں کہ" کیونکہ ان کے بھائی محمود بن مسلمہ کو مرحب کا مقابلہ مرحب نے آئی کو مرحب کا مقابلہ مرحب نے کہا ہے۔ بھی کا ان کے بھائی محمود بن مسلمہ کی خواہش پر حضور نے انہی کو مرحب کا مقابلہ مرحب نے کہا تھی کو مرحب کا مقابلہ کرنے کیلئے بھیجا"

غزدہ فیبر کے قصد میں فیبر کے یہودی کنانہ کے متعلق طبری کی ایک روایت ہے:۔''ثم دفعہ رسول الله الی محمد بن مسلمة فضر ب عنقه باخیه محمد بن مسلمة فضر ب عنقه باخیه محمد بن مسلمة "رسول الله الی محمد بن مسلمة "رسول الله علیہ علیہ کے کنانہ کوجمہ بن مسلمة "رسول الله علیہ کے کنانہ کوجمہ بن مسلمة "رسول الله علیہ کے بدلے میں قبل کر دیا (طبری جلد ۲ جز ۳ مفحده ۵ معلی میروت)

جاری ہوجاتے تھے جس کے سینے میں بھی نورایمان ہے انشاء اللہ العزیز بیام ام ورسے گاتو بارگاد اہل بیت باک میں دل وجان سے حاضری کی کیفیات محسوس کرے گا عین ممکن ہے کہ آپ ورق بلنتے جائیں اور قسمت بدلتی جائے اس کے ساتھ" حدیث و تسطنطنیداوریز بدهین "پرایک فکرانگیز تحقیق مقاله لکه رمایموں جو که " کرداریزید" مصنفه: علامه مولانا حافظ شفقات احمد كيلاني صاحب كى بهار ، در بارشريف ، يحينے والى كتاب "كرواريزيد"كى تلخيص ب-جوبعي الانظرانصاف سے ير مع كاالله تعالى ۔ ' قبول حق کی تو نیق عطا فر مائے گالیکن جس کے دل میں بھی ہے اور وہ قیامت کے روز یزید تعین کے ساتھ ہی اٹھنا حیا ہتا ہے اس کی شقادت و بدیختی کا شاید دیا بھر میں کہیں علاج موجود نه ہواور ہمارا مقصدتو صرف تبلیغ دین ہے اور دعوت دینا ہے کہ یزید کے مقابے پراس ہستی کا ساتھ دوجو قیامت کے دن جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا یہ ناچیز اس کاوش کوحضورغوث الاغمیاث قطب الاقطاب ، دین و دنیا میں میرے سہاراعظیم المرتبت بمتى حضور قبله وكعبه حضرت الحاج حضرت بيرسيدمحمه باقرعلى شاه صاحب بخاري تفتثبندی مجددی مدخلله فیوضه العالی اور میرے علوم دینیه میں اول و آخر استادو مینخ طریقت ہے مثل باپ کے بے شل روحانی جانشین حضرت الحاج بیرسیدعظمت علی شاہ ص حب بخاری المعروف چن جی سر کار کے حضور بصدادب نیاز پیش کرتا ہے جن کی نظر شفقت نے مجھےتصنیف د تالیف و درس و قدریس کے قابل بتایا آخر پر میں فخر سے کہوں

تونے خرید کرا قابھے انمول کر دیا

جب تک کے ندیتھے کوئی پوچھتا ندتھ

بعدابن عبدالبرنے فرمایا کہ محمد بن آخق کے علاوہ دومروں کا قول یہ ہے کہ مرحب کے قاتل حضرت علی المرتفعٰی ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح بھی بہی ہے پھراپی اسادے یہ بات انہوں نے سلمہ اور بریدہ سے روایت کی مطامہ نووی فرماتے ہیں: ابن اثیر کا قول یہ ہے کہ جمہور علائے حدیث اور علائے سیرت ای مسلک پر ہیں کہ مرحب کو حضرت یہ ہے کہ جمہور علائے حدیث اور علائے سیرت ای مسلک پر ہیں کہ مرحب کو حضرت علی نے تل کیا''۔ (نووی شرح مسلم بھامش ارشاد الساری جلد یہ فی مطنط نیم ہم مرا

اس کامنی برحق تجزیه

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك و اصحابك يا حبيب الله

قارئین کرام:۔ میری اس تحریر تصدیث تسطنطنیہ اور یزید "کے ساتھ حضرت استاذی المکرم جناب مولا ناغلام حسین واصف کنجابی ثم کیلائی مدفون ورقد مین اعلیٰ حضرت پیر کیلائی غوش ز ماند حضرت سید نورالحس شاہ صاحب بخاری رحمته الله عدیہ کاتح ریر کردہ" سلام بحضورا مام عائی مقام وشہیدان کر بلارضی الله تعالیٰ عنبم" ہے بیہ سلام اولی و کاملین محبت وعقیدت سے سنتے ہیں بلکہ سننے سے پہلے سامعین کو اکثر باوضو ہونے کا تھم فرماتے ہیں ورحقیقت واصف صاحب مرحوم فنافی انشنج سے اور نعت نبی سیالیت و مرمد کامل کے ذکر مبارک سے ان کی منتب صحاب وابل ہیت رضی الله عنبم اور این مرشد کامل کے ذکر مبارک سے ان کی منازک بمیشہ تر رہتی تھی اور اشعار پڑھتے ہوئے ان کی مبارک آتھوں سے آنہو زبان مبارک بمیشہ تر رہتی تھی اور اشعار پڑھتے ہوئے ان کی مبارک آتھوں سے آنہو

ہے اور بری رہے گی۔

فن اساء الرجال اور حدیث کے مسلمہ روایت اور درایت کے اصول کے مطابق پہلے تو تعدیثِ قطنطنیہ ہی گل نظر ہے آئے پہلے محدثین عظام کے اصول کے مطابق پہلے تو حدیثِ مطابق اس کی حیثیت کا تعین کرلیں (صحیح بخاری شریف جلدادل صفحہ ۱۳) پر بیرحدیث بھی اس کی حیثیت کا تعین کرلیں (صحیح بخاری شریف جلدادل صفحہ ۱۳) پر بیرحدیث بھی اس طرح مذکور ہے

'' حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها فرماتی جی کہ جس نے دسول الله علیہ سے نا آپ نے فرمایا نمیری امت کا پہلا لشکر جو دریا پر جنگ کرے گا ان کے لئے جنت واجب ہوگی حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها کہتی جی جس شے غرض کیایا رسول الله ۔ کیا میں اس نشکر میں شامل ہوں گی؟ آپ علیہ نے ادشا دفر مایا، ہاں، تو ان میں سے بے پھر حضور پر 'نور علیہ نے فر مایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر روم کے دارالکومت بے پھر حضور پر 'نور علیہ نے فر مایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر روم کے دارالکومت (قسطنطنیہ) پر حملہ کرے گا اس کے گناہ بخش دیئے جا کی گے حضرت ام حرام رضی الله تعالیٰ عنها عرض کرتی جیں یا رسول اللہ علیہ تھی جی اس لشکر میں شامل ہوں گ

بخاری شریف میں دیگر مقامات پر جبال کہیں بھی ام حرام کی دوغز وات والی روایت کی بی روایات نہ کور بیں وہ در حقیقت بخاری ( جلد اصفیہ ۱۳ ) والی در ن بالا روایت کی بی وضاحت و صراحت بیں چن نچہ بخاری شریف میں یہی دوغز وات والی روایت صفیہ وضاحت و میں جب پر دوایت سیدنا انس بن ما لک رضی القد تعالی عنه تمن سندوں ہے مروی ہے بیکہ مزید تحقیق ہے کے حضرت ام حرام رضی القد تعالی عنها والی بہی مروی ہے بیکہ مزید تحقیق ہے کے حضرت ام حرام رضی القد تعالی عنها والی بہی مروی ہے بیکہ مزید تعالی عنها والی بہی مروی ہے بیکہ مزید تعالی موالی روایت مسلم شریف ( جلد م صفی القد تعالی عنها والی بہی بی بیشین گوئی دالی روایت مسلم شریف ( جلد م صفی الله تعالی کے رسندوں ہے دونی دول ہے بیکہ بیشین گوئی دالی روایت مسلم شریف ( جلد م صفی الله ) پر چارسندوں ہے

#### حديث فتطنطنيه اوريزيد

دین اسلام کیلئے حفرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند اور آپ کے ساتھیوں نے جو
اجنا می شہاوت میدان کر ہلا ہیں چیش کی تاریخ ہیں اس کی مثال نہاتی ہے اور نہ آئندہ
طے گی بہ تاریخ اسلام کا ایسا ورخشاں باب ہے جس کی تنویر سے جذبہ شہادت کا نور
سینوں میں بمیشہ موجزن رہے گالیکن مجرصادق امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ
اللہ کے فرمان اقدس کے مطابق کچھ فقتے پیدا ہوتے رہیں گے جوقطعی اور اجنا می
مسائل اور پوری امت کے زویک طے شدہ چیزوں کے برعس نت نئی اختراع کر کے
مسائل اور پوری امت کے زویک طے شدہ چیزوں کے برعس نت نئی اختراع کر کے
دین وایمان میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔
انہی فتنوں میں ''حسینیت'' کے مقابلے میں '' یزید بت' ایک فتنہ ہے جو صدیث و شططنیہ کا سہارا نے کرآ ئے روز اپنی نئی تحقیق چیش کرتے ہیں لیکن اس کے برعس پوری

انهی فتوں میں '' حسینیت'' کے مقابلے میں '' بزیدیت'' ایک فتنہ ہے جو حدیث و شطنطنیہ کا سہارا لے کرآئے روزا پی پی تحقیق چیش کرتے ہیں لیکن اس کے برنگس پوری است و محمدیو میں صاحببالصلوات والعسلیمات کے نزدیک بزید کے متعلق صحیح ترین اور معتبر ترین حقیق و بی ہے جونواسد رسول اور سردار جوانان جنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس کے مطابق انہوں نے بزید کو فاسق و فاجر ، زانی ، شرا بی مطال و حرام کی حدود کو پھلا تگنے والا اور جہنمی قرار دے کراس کی بیعت سے انکار کردیا مطال و حرام کی حدود کو پھلا تگنے والا اور جہنمی قرار دے کراس کی بیعت سے انکار کردیا اور وقت کے ہر جبر ، لالج اور مصلحت کو محکرا کر بزید کے متعلق اپنی اس تحقیق پراس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی اور اپنے اہلی خاندان و اقرباء کی بہتر (۲۲) ہونوں کی استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی اور اپنے اہلی خاندان و اقرباء کی بہتر (۲۲) ہونوں کی احتمال کا تربی ترین سیدن اللہ محسین البی عنہ کا اس میارک گونے رہا ہے اور بزید و بزید بر بیدیت پر مسلسل لعنت برس ربی

#### marfat.com

### Marfat.com

ترجمه:"حضور علي حضرت ام حرام رضى الله تعالى عنها كمر آرام فرمار بي تع پھرآپ علیہ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے مسكرانے كا سبب دريافت كيا آپ عليہ نے فرمايا ميرى امت كے كھ لوگ مجھے د کھائے گئے ہیں جواللہ کی راہ میں جہاد کررہے ہیں وہ دریا پراس طرح سوار ہیں جس طرح بادشاه تخت پر بیضتے ہیں۔حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہانے عرض کیا یا رسول الله عليه الله تعالى سے دعاكري كه الله تعالى بجهے بعى ان ميں سے كردے آپ مالینے نے دعافر مائی پھر آپ علیہ نے سرر کھا اور سو کئے پھر آپ علیہ سراتے ہوئے بیدار ہوئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہانے پھر مسکرانے کا سبب پوچھاتو آپ علیہ نے فرمایا اب میرے سامنے میری امت کے کھے اوگ پیش کے مجے ہیں جوالتدكی راہ میں جہاد كرر ہے ہتے اور وريا كے درميان اس طرح سوار تھے جيے بادشاہ تختول بربیصے بین حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنبانے پر عرض کیا یا رسول الله منالته التدتعالي ہے میرے لیے دعا قرما کیں کہ التدتعالی جھے بھی ان ہے کر وے آپ منالی نے فرمایا نہیں تم ملے کشکر والوں میں ہے ہو'' امام بخاری کی دوغز وات کی پشین گوئی اور بشارت میں بیصدیث مبارکہ سیح اور صریح ے اور اس میں اس بات کی وضاحت وصراحت بھی موجود ہے کہ حضور پڑنور منطقہ نے فروایا کددونول کشکر بحری ہول کے حضرت ام حرام رضی القد تعالیٰ عنبا یہ الشکر میں ہول کی اور دوسرے میں شہول کی اس حدیث کے مقابلے میں حدیث قسطنطنیہ لیعنی جس میں دوسرے زمنی شکر قیصر روم کے دارالخلاف قسطنطنیہ پر حملے کا ذکر ہے یہ مصط ب مثاذ اور مدرج ہے اور اہل بیت نیوت کے بغض ہے بھرے ہوئے ومثقی اور

،ابوداؤ دجلداول صفحه ١٣٣٠ برتمن مختلف سندول سے بنسائی جلدووم صفحه ٥٥ بردومختلف سندوں سے ، تر مذی جلد اول صفحہ ۱۹۸ اور ابن ماجہ صفحہ ۹۹ ایر ایک سند سے روایت ہے ان سب كتب صحاح مين بيرواقعه حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى التدتعالى عند \_ مروی ہے لیکن ان تمام مقامات پر پہلی مرتبہ کے بحری کشکر کا ذکر اور ان کے لئے جنت واجب ہونے کا تذکرہ تو ضرورموجود ہے لیکن دومری مرتبہ والے لشکر کیلئے قیصرروم ے دارالحکومت قنطنطنید برحملہ کرنے کا ذکرموجودہیں بلکہ دوسر کے لئکر کی کیفیت کے متعلق ہرروایت میں آپ علیہ نے جوایا یمی ارشادفر مایا۔ فاجا بھامتل جوابھا الاول اور فقال مثل مقالتہ (ترجمہ) آپ علیہ نے دوسری مرتبہ بھی وہی پہلے والا جواب وهرايايا يهلي والى بات بى وهرائى جوكدآب عليه يهلي ارشاد قرما يحك متع ورج بالاتمام كتب محاح بشمول بخارى مين حضور يرنور علي كي بالفاظ مباركه وضاحت كررب میں کہ چونکہ پہلی مرتبہ آپ علیہ نے بحری جنگ کا تذکرہ فرمایا تھا لہذا ووسری مرتبہ بہلے کی مثل جواب و ہے کر دوسری مرتبہ بھی آپ علیہ نے کسی اور بحری جنگ کا ہی تذكره فرمايا اس طرح اين متن مين ميت طنطنيه والى روايت مصطرب ب بلكه بيد اضطراب خودامام بخاری کی اپنی سیحیح میں درج کردہ دوسری حدیث مبار کہ ہے مضبوط تر ہوگیا یہاں حضرت سیدناامام بخاریؒ نے آ کے چل کر بخاری شریف جلد دوئم صفحہ ۹۲۹ پر خود تتلیم فرمالیا که حضور پر نور علیه کاام حرام رضی الله تعالی عنها کو بشارتیس دینا دو مختف بحری کشکروں کے متعلق ہی تھا تو قسطنطنیہ پرحملہ جو کہ زمینی حملہ ہے و ہے ہی خارج از بحث ہےاور میز بدھین کو آسمیں شامل کرنے کا سارامنصوبہ و ہے ہی خاک میں مل جا تا ہے۔ بخاری شریف جلد دوئم صفحہ ۹۲۹ ملاحظہ کریں

marfat.com

Marfat.com

دوسرا اور تیسرا راوی یخی بن حمزه دمشقی اور ثور بن بزید جمعسی ہے یہ دونوں قدری بین علامہ عسقلانی اور علامہ ذہبی کے نزدیک دنیا کا کوئی شخص ان کے قدری بونے میں شک نہیں کرتا (تہذیب المتبذیب جلد ۴ صفح ۱۳۳۹، میزان الاعتدال نمبراصفی بونے میں شک نہیں کرتا (تہذیب النا کا میر عقیدہ کفریہ ہے اور فرمان رسول حقیقہ کے مطابق دین میں ان کا کی دھے نہیں۔

چوتھا راوی خالد بن معدان خمصی ہے علامہ عسقلانی فریاتے ہیں یہ اکثر مرسل روابیتیں بیان کرتاہے (تقریب التہذیب صفحہ ۹) اس روابت کا پانچواں راوی عمیر بن اسود عنسی ہے جس کے باپ نے نبوت کا جموعا وعوی کیا تھا۔

رواة حدیث پربی حدیث کادارد مدارصحت وضعف ہوتا ہے حدیث تسطنطنیہ

کرداة کی پرتفصیل پڑھ کروثوق سے کہا ہا سکتا ہے کدہ شقی پزید پرستوں اور قدریوں

سے حدیث میں قطع و برید کرنا بعیداز عقل ہے اور نہ بعیداز واقعہ ہے اوراً مرایا ہے جیسہ

کہ خود امام بخاری کے اضطراب اور محدثین کی تحقیق نے بھی ثابت کر دیا ہے تو بھر یہ

حدیث مدرج بھی ہے مزید مید کہ جب حدیث قسطنطنیہ کے داوی بی پزیدی ، قدری اور شام محت بھرون شام بینی ہوگئا ہے اور ایست سے وابیت سے ف مضط ہے ، مدری اور شادی میں مندین اور شادی کی مندین کی جو شقہ داوی روایت کریں کیکس ان روایت کو گئا ہو ہو باتی محدد شان بیوان مرین اور اگر شادی روایت کریں کیکس ان روایت کو میں گئی میں مندین میں اور اگر شادی روایت کریں کیکس ان روایت کی بیون میں میں تو بور سال میں کی گئی میں میں اور اگر شاد روایت کے دادی جی ٹیم شقہ بور میں بیاں ہے ) تو بچر ہے دوایت شادیم دوداہ رمندر ہوئی ہو

شای راویوں ہے مروی ہے لہذا کیے قابل النفات ہو سمتی ہے؟
مزید یہ کہ محدثین نے حدیث تنطنطنیہ کوشاؤ فرمایا ہے کیونکہ وہ حضرت انس بن مالک
رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں کمتر دشقی راویوں سے مروی
ہے شارح بخاری حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی کلھتے ہیں'' اس واقعہ ہے متعلق
جتنی بھی روایت مذکور ہیں ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی روایت
کے علاوہ جو بھی روایت ہے وہ شاذ ہے'' فتح الباری شرح بخاری جلد الصفحہ ۲۳ طبع

لہٰدامسلم، ترندی، نسائی، ابوداؤ د، ابن ماجہ اور بخاری کی حضرت انس رضی القد تعالیٰ عنہ البندامسلم، ترندی، نسائی ، ابوداؤ د، ابن ماجہ اور بخاری کی حضرت انس رضی القد تعالیٰ عنہ سے کہ بخاری حدیث متنظنطنیہ کہ ۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۲۹ کی درج کر دہ صرح حدیث کے مقابلہ میں ایک شاؤ روایت کس طرح قابل قبول ہوسکتی ہے؟

صدیت تسطنطنیہ کے دواۃ کی تحقیق ہیے کہ اس کے تمام راوی شامی اور دھتی ہیں (فتح الباری جلد ۲ صفحہ کے کے اس کے دل میں اہل بیت نبوت سے عنا داور نبی امید کی خوشا مہ کوئی ڈھئی چیسی بات نہیں انبی شامیوں نے صاحب بنن نسائی کو طاندان بنوامیہ کی تحریف نہ کرنے پر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا (بستان الحمد شین صفحہ ااا) پھر دشق بنوامیہ کی تعریف نہ کرنے پر مار مار کر ہلاک کر دیا تھا (بستان الحمد شین صفحہ ااا) پھر دشق بندی کے باتی راد ہوں میں بہلا راوی اسحاق بن بزید دشقی ہے جو امام عسقلانی اس حدیث کے باتی راد ہوں میں بہلا راوی اسحاق بن بزید دشقی ہے جو امام عسقلانی اور علامہ ذہبی کے نز دیک ضعیف ہے اور بقول ابن عدی اس کی تمام روایات غیر محفوظ ہیں ( تہذیب الحبذیب جلد اصفی ۲۱۹)

'' حضرت عثمان عنی رضی الله تعالی عند نے ۳۲ بجری میں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عند کی امارت میں تنظیط تید پر جملہ کیلئے گئٹر بھیجا جو قسطنط نید پر جملہ آور ہوا''
2 - مورخ ابن اثیر تاریخ کامل جلد سوئم صفح ۳۳ پر تحریر فریاتے ہیں۔ ۳۲ بجری میں سید نامیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عند نے قسطنط نید پر جملہ کیا اور اس معرکہ میں آپ کی ہوی عاتکہ بھی آپ کے ہمراہ تھی''

3- مورخ اسلام ،علامه ابن کثیر البدایه والنهایه جلد بنفتم صفحه ۱۵ پر رقم فرماتے بیل اسلام ،علامه ابن کثیر البدایه والنهایه جلد بنفتم صفحه ۱۵ پر رقم فرمات بیل اوی اسلام جری میس حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نے بلا دروم میس لژائی لژی بیمال تک کر قنطنطنیه برحمله آور بویخ"

4۔ علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون جلد اصفحہ ۱۹ پر ای حملے کاذکر کیا ہے۔ 5۔ عصر حاضر کے عظیم ،معروف ،محقق ،مورخ شاہ معین الدین ندوی تاریخ اسلام جلداول صفحہ ۲۵۷ پر رقم طراز ہیں۔

''ان اہم معرکوں میں اور فتو حات کے علاوہ عبد عثانی میں اور لا ایماں ہمی لای گئیں اور ان اہم معرکوں میں اور فتو حات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتو حات حاصل ہوئیں نیز ۳۲ ہجری میں حصرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتطنطنیہ پرحملہ کیا'' اختصار کے بیش نظر پانچ مختلف اور متند تو ارتی کے حوالہ جات درج کردیے ہیں یہ جیش اولی ہے تسطنطنیہ پرحملہ کرنے والاصرف اور صرف یہی وہ مبارک شکر ہوسکتی ہیں ہو حدیث قسطنطنیہ میں شرط اولیت پوری کرتا ہے اور یہ بٹ رت خاص بیک شکر ہوسکتی ہی ہے جو حدیث قسطنطنیہ میں شرط اولیت پوری کرتا ہے اور یہ بٹ رت خاص بیک شکر کیلئے ہی ہے بھر علا مدائن فعد ون نے ۳۳ ہجری میں جھی ایک اسلامی لیکٹر کے قسطنلیہ پرحملہ آ ور ہوئے کا فر کر کیا تجرم کہ ہجری میں حصرت سفیان بن عوف رضی اللہ قسطنلیہ پرحملہ آ ور ہوئے کا فر کر کیا تجرم کہ ہجری میں حصرت سفیان بن عوف رضی اللہ قد کوئی عنہ نے ایک شکر روم کی طرف ردانہ کیا تعالی طرف ردانہ کیا

بالغرض والمحال اگر صدیت قسطنطنیہ کو آنکھیں بند کر کے بھی قبول کرلیا جائے تو حدیث منطنطنیہ کے مطابق پہلے بحری لشکر کیلئے جنت واجب ہونے کی بشارت سائی گئی جس میں راویہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنها کو بھی خوشخبری دی گئی کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گی دوسری مرجبے فر مایا اول جیش من امتی یغز ون مدینہ قیصر منفور لھم (ترجمہ) کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلالشکر قیصر روم کے دار الخلافہ (قسطنطنیہ) پر حملہ کرے گا اس کے گناہ بخش ویئے جا کیں گے اور بہتاریخی حقائق سے خابت ہے کہ حضور اقدی عقائق کے فرمودہ الفاظ اول جیش من امتی کا مصدات پرید ہو ہی نہیں سکتا مشروط اور خصوص ہے اور قیامت تک قسطنطنیہ پر حملہ آ در ہوئے وائے لشکروں کیلئے یہ مشروط اور خصوص ہے اور قیامت تک قسطنطنیہ پر حملہ آ در ہوئے وائے لشکروں کیلئے یہ مشروط اور خصوص ہے اور قیامت تک قسطنطنیہ پر حملہ آ در ہوئے وائے لشکروں کیلئے یہ بشارت نہیں ہو کئی۔

اب تاریخ کی ورق گردانی کرنے پرمعلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلاحملہ حضرت سیدنا عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جس ۱۳۳ ہجری جس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر سر پرتی اور قیادت جس کیا گیا یمی وہ مبارک اشکر ہے جو ہیش اول ہے بزید فعین ۲ ہجری جس بیدا ہوا 32 ہجری جس اس کی عمر پانچ سال تھی اور اس الشمر جس اس کے شامل ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بزید فعین تو ۲۹۹ یا ۵۰ ہجری والے حمیہ ورشکر میں شامل ہوا یہ تاریخ کا وہ مشہور ومعروف واقعہ ہے جس کے بیشار شوا ہد حدیث اور تاریخ کی اہم ترین اور مقبول ترین کتابوں میں موجود ہیں جن بیشار شوا ہد حدیث اور تاریخ کی اہم ترین اور مقبول ترین کتابوں میں موجود ہیں جن میں سے جندا یک کا حوالہ وری ذیل ہے۔

1- مورخ ابی بعقوب تاریخ لعقولی جلد ۲ صفحه ۱۲۹ طبع ہیروت میں رقمطر از ہے

#### marfat.com

Marfat.com

ے سربیس اٹھایا جب تک شہر فتح نہ ہوا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام جلد اسفی میں میں اٹھایا جب تک شہر فتح نہ ہوا کی مشہور ہوا۔ ۵۲۸ پرلکھا ہے کہ اس طرح سلطان محد خان ٹائی سلطان قاتح کے لقب ہے مشہور ہوا۔

اودا پے جئے بزید کو بھی اس تشکر میں شامل ہونے کا تھم دیا لیکن وہ حیلے بہانے بنا کر جیفا رہا پھراس کوسیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا زیر آگات و جرآ' نشکر میں بھیجنا تاریخ کامل این اثیر اروو جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۹۷ پر تاریخ این خلدون اروو جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۹۷ پر تاریخ این خلدون اروو جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۹۷ پر مروح الذہب جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۹۷ پر تاریخ الا اور یزید'' از قاری محمد طیب ہم مدر سد دیو بند صفحہ ۱۹۷ پر وضاحت سے درج ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۹۷ پر اور شارح بخاری علامہ بدرالدین بیجی الا قالی القاری شرح بخاری جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۹۸ پر نمهایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ '' یہ بہت واضح می بات ہے کہ جو کہار صحابہ کرام اس نشکر میں شامل سے وہ حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور وہ بزید بن معاویہ کے ساتھ نہیں سے کیونکہ وہ اس بات کا اہل بی کے ذیر کمان سفے اور وہ بزید بن معاویہ کے ساتھ نہیں سے کونکہ وہ اس بات کا اہل بی شنیں تھا کہ یہ اکا برصحابہ اس کی ہاتھی جبکہ نمبیس تھا کہ یہ اکا برصحابہ اس کی ہاتھی جبکہ اس کا کر دار زبان زدخاص وعوام تھا''

آخر پرایک اور بات کی وضاحت ہو جائے کہ یزید تعین جس کشکر میں شامل ہوا اور زجراً''وکر ہا' شامل ہوا۔ اس کشکر نے صرف جملہ کیا تھا قسطنطنیہ فتح نہ کیا تھا اگر بشارت نبوی عظیمت کا رخ فتح تسطنطنیہ کے حوالے سے ہوتو علامہ شیلی اور سیدسلیمان ندوی نے صراحانا لکھا ہے کہ''مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس کے فتح کرنے کیلئے قسمت آزمائی کی محرازل سے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں آریکی تھی (سیرۃ النبی نمبر مصفیہ ۱۳۹۹)

یا در ہے کہ سلطان محمد قاتکے اپنے ہیرومرشد کو دعا کے لئے عرض کر کے ۱۰ مئی ۱۹۵۵ ہجری کونسطنطنیہ پرحملہ آور ہوا اور اس کے ہیرومرشد نے اس وقت تک سجد ہے

marfat.com

جس کی حد عمل ، انتهائے رضا اس کی ہستی برتر پیدلا کھوں سلام جس کی ہرآ رز و بید عائے رضا جس کی ہستی وجود د بقائے رضا

راكب دوش مردر به لا كمول ملام راحتِ جانِ حيدر به لا كمول ملام

جس كاسينه تحاأم الكتاب رضا

جس كادل مطلع آفاب رمنا

اس رضا كاردادريه لا كحول ملام

جورضاجؤ تقاءخودا نتخاب رضا

راكب دوش مردر بدلا كمول ملام راديت جان حيدر بدلا كمول ملام

جس کا ہرسانس محینماز رضا

جس كابرايك انداز نازرضا

اس نیاز آفریس سر پیلا کھوں سلام

جس کا *ہر سجد*ہ وقف نیاز رضا

راكب دوش مرور بدلا كمول ملام راست جال حيدر بدلا كمول ملام

هر ادا شرح نقتر به و مبر و رضا

🕻 برمل جس کا تفسیر صبرو رضا

اسکی روح اس کے پیکریدلا کھوں سلام

جس كالبيكر تفاتضوير صبرورضا

را کپ دوش سرور په لاڪول سلام

دادت جان حيدر پدلاكھول سملام

جس کا کردار، کردار صبرو رضا

كربلاكا ووسالار صيرورضا

ایسے شاہ کارداور پہلا کھوں سلام

جس کا ہر کا رشاہ کا رصبہ ورضا

دادت جال حيدر بدلا كحول سلام

#### بسر الله الرصد الرحير

سلام بحضورامام عالى مقام وشهبيدان كربلا منى الله تعالى معم

ازقلم: حضرت مولا نا غلام مسين صاحب واصف تجابى ثم كيلانى رحمة الله عليه

مدنون درقته مين اعلى حصرت تاجدارآ ستانه عاليه حصرت كيليا نواله شريف

راكب دوش سرور بيلا كمول سلام

داحت جان حيدر بدلا كمول سملام

جس به الله كالمحبوب شيدا موا

اس حبيب پنيمبريدلا ڪون سلام

محریس مولود کعبے پیدا ہوا

طن بنت نی سے ہویداہوا

راكب دوش سرور پدلا كھول ملام

راحب جان حيدر بدلا كمول ملام

جس كا والد باسدالله مولاعلى!

اس حسین ابن حیدر په لا کھول سملام

جس كالمواره آغوش بنت بي

جس کی امال نبوت کے دل کی کلی

راكب دوش مرور بدلا كھول ملام

راحت جان حيدر بدلا كهول ملام

جس سے اسلام کا بول بالا ہوا

مصطفیٰ کی دعاؤں کا بالا ہوا

اس رخ مهر انور بيدلا كھوں سلام

جس سے ظلمت كدون ميں اجالا ہوا

راكب دوش سرور بدلا كھول سلام راحت جان حيدر بدلا كھول سلام

جس پەكوفەكى كليون مىن ئو ئاستم ال شجاع ودلا وريدلا كھوں سلام

تاجدار شهادت كا وه ابن عم نازال جس کی شجاعت پیورب وجم

راكب دوتي سروريدلا كهول ملام راحب جال حبير يدلا كحول سملام

جس کا خول سرخی و داستان وفا اس کے شایا ل مقدر بیدلا کھوں سلام جال نثار برادر ، وه جان وفا جس کے بیٹوں کے لاشے نشان و قا

را کب دوش سرور په لا کھوں سملام

راسب جال حيدر بدلا كحول ملام

جس کے یازو بریدہ حصار علم قدِ شاه قد آور پيلا ڪول سلام

ساتی ءِ کربلا نامدارِ علم في شاه ، قد كوه وقار علم

راكب دوش سروريه لا كحول سلام

رادب جان حيدر يدلا كحول ملام

جس كى بيبت مارزال تصابل جفا

قاسم نامور، تسيم كربلا

تاج. فرق عفنقر يالكورسلام

سريد تاج شبادت،عدوز بريا

را كب دوش سروريدلا كھوں سلام

راحب جان حيدر يالكول سلام

ا جس کی اٹھتی جوائی تھی دہ خو پر و جس کی تلوار کا وار مرگ عدو

م جوشها دت كنول سي جوامرخ رو اس جوال مال اكبر يدلا كول ملام

راحت جان حيدر يدايا كحول ملام

جوہے جنت میں بھی انتخاب ِ جناں

اس کے برشرف اظہر بدلا کھوں سلام

📜 جس كوتها مز د ومشر فياب جنال

ع جو ہے سرداراہل شباب جنال

را كب دوش مرور پدلا كھول ملام

رادت چات حيدر پيلانمول سملام

بے گناہ ہر ستم جس پہڈھایا گیا

اس کے نتھے سے اصغریہ لاکھوں سلام

وعوتیں وے کے جس کو بلایا گیا

جس کے اصغر کو مبل بنایا گیا

را کپ دوشِ سرور په لا کھول سملام

داحت جان حيدر بدلا كھول مملام

د یکمنا کون وه شهموار آ سمیا

اس کراہ کرر یہ لاکھوں سلام

مبريراوح نصف النهارآ حميا

وه کرارین شیر کرارا همیا

• را کې دوشِ سرورپيدلا کھول سلام

راحب جان حيدر بالكول ملام

آ گيا وارث نامدار على!

باته میں خونچکاں ذوالفقار علی

زور بازوسئه صفدر پدلانکول سلام

زورِ بازو به انداز کاریکی

راكب دوش سرور بدلا كھول ملام

راحت جان حيدر بيلاكمول مملام

خون سے جم ہے سرتایات گی

لو اکیلا وه میدان میں ڈٹ گیا

سرجھکااس کا محدہ میں اور کٹ گیا

اس كىمر يىجدة بربدلا كھول سلام

راحت جان حيدر بيلاكھول ملام

ننگے سرمیں وہ محصور شنرادیاں! س م جو خصی پر دول میں مستور شنرادیاں • جو حص

التاميران بي په لا کھوں سلام

بيده قيدى بين مجبور شنراديال

راكب دوش سرور پدلا كھول سملام

واحت جان حيدر بيلا كحول سملام

ال کے پردہ کا مردہ سرا کااوب

ہے فرشتوں کو ان کے حیا کا ادب ہے ادب جنکا خود مصطفیٰ کا ادب

ان کی حرمت کے مصدر پدلا کھوں سلام

راكب دوش سرور پدلا كھول سلام

راحب جان حيدر يالا كهول ملام

ابل بیت علی و حسین و حسن

بيمسافريه قيدى غريب الوطن

ان کے برال محویر پالکول سلام

جن سے برذرہ ءِخاک لعل یمن ا

را كب دوش مرور په لا ځول ملام

راحت جان حيدر بيلاككون ملام

ان کے جینے کا سامان لونا سیا

ات کا ہراک ارمان لونا گیا

ان کے براکس کل تربیالا کوں سلام

ن کا گشن ذیث ن لوتا گیا

را كب ووش مروريدا كالكلول مملام

راهت جال حيرر بيالا كتول ملام

ب يسون ب سباران ووياكي

اس چنس کی بہاروں کو اوہ کیا

اس ال عبر پره رپیدا کتوں سورم

جس ئے جینول قرارہ ل کواونا کیا

رادت بان جيدر پداا ڪول سلام

کے بھائی پیکڑے فدا

أسكى اولا واطهريه لا كھون سلام

زينب خشهال بنت شيرضدا

ایج ایثار رمبر پر مرحبا

راكب دوش سروريدلا كھول سلام

ً رادب چان حيدر پيلاڪول سملام

عظمتين جسكى عظمت كي بين خوشه جين

السكے اس رفع در بدلا كھول سلام

مصطفیٰ کی تواسی وہ پردہ نشیں

ر فعتیں جس کے دریہ ہیں محبدہ گزیں

راكب دوش مردريدلا كمول سلام

رادت جان حيدر پلاكھول سملام

كربلا كے شہيدوں كے پسماندگان

ر بن سے ہیروں سے بالا کا مسالام انگی عظمت کے مظہر یہ لاکھوں سلام خاندان نبوت کے خوردو کلال

جن كى عظمت كالنمك براك نشال

راكب دوش سرور پيلا كھول سلام

رامنت جان حيدر بيرلاكمول سملام

کس کاسرہےوہ براوج نوک سناں

اس بدیع الجہال سریدلا کھوں سلام

سس قدرورد انگیز منظر ہے یاں

. نوک نیز و پیجی جو ہے قر آن خوال

راكب دوش مرور پيلاكھوں سلام

دادت جان حيدر بدلا كهون سلام

ہے کھلا جس ہے گلزارآل نبی

اس جہاں تاب نیر پہلاکھوں سلام

ناتوال ساوه بيار آل نبي

جو ہے مہریر انوار آل ہی

راحب جان حيدر بدلا كهول سلام

يخفي وت دے مالك دوجهال

آل شبيروشبربيه لا كھول سلام

جب ملك تيرى باقى بيعرروان

ا تورہے بھیجا واصفِ مدح خواں

را كب دوشِ مرور بدلا كھوں ملام

راحت جان حيدر پدلا كھول مملام

ر کھیں تجھ پہ ہمیشہ نگاہ کرم

تيرے بادى دراہبر بدلا كھوں سلام

شاهِ نورانحس پادشاهِ کرم

تيرابادي هوراهمر راوكرم

را كب دوش سرور په لا كھوں سلام

راحت جان حيدر پيلاكول ملام

ر بزنوں کی نگاہوں کو پہیون تو

تیرے ایمال کے گوہر پہلاکھوں سلام

جاگ اے عصر نو کے مسلمان تو

نہ لٹا اپنا گوہر ایمان تو

ہر جفا صبر سے آزمائی گئی ان کے لوٹے ہوئے گھریہ لا کھوں سلام

و ان کی خوشبوکی یو جی لٹائی گئ جنگی ہر چیزلونی جلائی گئ

را كب دوش مرور بدلا كھول ملام رادب جان حيدر بيلاكمول سملام

ان کے ہر زخم پر سکرایا گیا سسکیوں کا سمسنح اڑایا گیا جنكا برحال مين ول وكھايا كيا الكون سلام

راكب دوش مروريدلا كهول سلام راحت جان حيدر بدلا كحول سلام

ان کی آ ہوں یہ پہرے بٹھائے گئے ۔ آب گاہوں یہ پہرے بٹھائے گئے جسكى رابول يه پېرے بنھائے گئے اس جہال بحركے راہبر بدلا كھول سلام

را كب دوش سروريدلا كھوں سلام راحت جان حيدر يدلا كحول ملام

منہ ہرا ک جحت جق سے موڑے گئے

جس ہے سب عبد و پیان تو ڑے گئے

جن کی انگھوں ہے آنسونچوڑے گئے ان کے ہرویدہ ۽ ترب لا کھول سلام

را كىپ دوش مروريەلا كھوں سلام

راحت جان حيدر يدلا كهول سلام

جن ہے ہردر شاہوار چھین سگ

جن ہے ہراشک خون بار چینا گیا

ان کی عظمت کی جا در بدل کھوں سلام

ا جن کے دامن کا ہرتار جینیا گیا

راحت جان حيدر بيلا كھول سملام



جس كا زُخ مصحف بوسه و گاهِ نبي

حسن ماه منور بيدلا كھوں سلام

🕻 مر كز اشتياقِ نگاهِ ني!!

رشك صدمهروماه حسن ماوني

را کب دوش سرور په لا کھول سلام سر

رادب جال حيدر بدلا كھول سملام

اس زمانے کے داہران ہے داہما

تيرے ذہن مفکر پہ لاکھوں سلام

ز ہر ہے بھرگئ زندگی کی قضا

سوج فيجونو بهي اسدابل فكررسا

را كىب دوش سرور پەلاكھول سلام

دادست جال حيدر بيلاككول سملام

منصب خلفاء په کوئی معترض

جن کے اونی ثنا گریدلا کھوں سلام

شان آل عبّابه كوئى معترض

رتبه مصطفى بدكونى معترض

راكب دوش مروريه لا كھول سلام

داحت جان حيدر بدلا كحول سملام

گزے ذہنوں کی سج لاا ابالی ہے بیہ

اس حقیقت کے منظر پیدا کھول سلام

جسكو كہتے ہيں روشن خيالي ہے بي

جس کے نظارہ ہے آنکھ خالی ہے ہی

را كب دوش مرور بيلا كھوں سلام

راحت جان حيدر بدلا كحول سلام

سنج بحثی حقیقت ہے خالی ہے نے

تيرے روش مقدر پداا ڪول سلام

ایے برایک گتاخ غالی ہے نج

كور باطن كى روشن خيالى ہے نيج

راحب جان حيدر بدلا كحول ملام

marfat.com

الله عليه وآله واصحابه وسلم بي اور حضور اقدى مكالله كيسا الله على اور وه ومسى بيل كه جن کی جناب سیدین کرمیمین ،حضور سید تا امام حسن اور حضور سید تا امام حسین رضی الله عنهما سردار جوانان جنت نے بیعت کی ہے۔ اور میں سال کاطویل عرصہ تادم آخر اس بیعت پرقائم رہے ہیں۔ میمنمون صرف اس کے اضافہ کیا جار ہا ہے کہ جو حضرات چند لحول كي فرصت ميسطور ذيل پڙه ليس تو كم از كم ان پر بعي اتمام جت ہوجائے اور ان پر ہر لحاظ سے حق واضح ہوجائے اور اگر پڑھنے والے کے سنے میں میچه بھی خونب غداموجود ہوتو اپنی آخرت بربادنہ کرے۔ پیسطور حعزت پیر طریقت، رببرشر بعت ، تبلئهُ عالم، سرتاح الأولياء ، ذبرة الاصفياء ، حضور قبله حضرت الحاج بير سيدمحمه باقرعلى شاه صاحب بخارى نقشبيدى مجددي دامت بركاتهم القدسيه سجاده نشين آستانه عاليه حفزت كيليانواله شريف كحكم پر اورآب كے لخب جگر پروردؤآ فوش ولايت ،مير كمام دين كے اول و آخر استاد اور شيخ كامل جامع معقول ومنقول ابو الحنين حفرت الحاج ويرسيد محمعظمت على شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم القدسيه کی تحمرانی میں تحریر کی تنی ہیں۔ جھے یقین ہے کہ ان ہستیوں نے اینے نورانی اوقات میں جس انہاک ہے اسے لفظ بہلفظ سنا ہے اور پبند فرمایا ہے۔ بلکہ بروی ہی شبین فرمائی ہے اس سے بیتریر انتاء اللہ مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا سب بے گ۔ ہماراموضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابر کات ہے۔ ضمنا اللہ ب جار بنات رسول علی علی کامسکہ بھی تفصیل ہے۔۳۳معتبرترین کتب شیعہ ہے بہان کر ، یا گیا ہے۔ بڑونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کومحبوب خدا علیہ ہے نبیت

الله الرّحمٰن الرّحِيْم الرّحِيْم الله الرّحمٰد الله ورب العلمين الله والعَاقِبة المُعتَقِين الله الرّحمٰن الرّحمٰن السّوَى المُعتَقِين الله والصّلوة والسّلام على رسوله الكريم الما الما العد القد قال الله تبارك و تعالى في كالرّمة المعجيد و قرقانه الْحَميد الله السّوى الله تبارك و تعالى في كالرّمة الفَتح و قاتل و الوليك اعظم درجة من الله الحسنى والله المحسنى الله المحسنى والله المحسنى الله المحسنى والله المحسنى الله المحسنى المحسنى الله المحسنى الله المحسنى الله المحسنى الله المحسنى الله المحسنى المحس

مضمون بذا کے اضافے کی ضرورت ؛۔حضرات! دارالتلغ آستانہ عاليه حفزت كينيا نواله شريف كي طرف سے ثنائع شدہ ؛ تعارف حفرت سيد ناامير معاويه رضى التدعنه؛ مصنفه مولانا محملي مرحوم مين قرآن وحديث اوراقوال ائميرً اہل بیت کی روشی میں حضرت سید نا امیر معاویہ رضی اللّه عنه کاتفصیلی تعارف موجود ہے ۔ ؛ مناقب سیدنا امیر معاویہ ؛مصنفہ حافظ شفقات احمد صاحب بھی شاکع ہو چکی ہے مزید بیرکرنن کے متلاثی حضرات کے لئے وضخیم جلدوں میں ؛ دشمنانِ امیر معاديه كاعلمي محاسبه؛ مصنفه مولانا محم على مرحوم آف بلال منتخ لا بهور ميس اتناعلمي اور تحقیق موادموجور ہے کہ جوان کتب کوصدق ول سے پڑھے گا۔ بفصلہ تعالی دولت ایمان ہے محردمنہیں رہے گا اور بھی بھی رفض وشیعیت میں گرفتار نہیں ہو گا کیونکہ رفض وشیعیت کا پہلا زینہ بی حضرت سی**د نا امیر معاویہ دضی ا**للہ عنہ کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ کیونکہ آپ کا تب وجی صحافی رسول اور کند ایست بفر مان مصطفی کریم صلی

رجامع ترمدنى شريف جهص ۲۹۲ مترجم

ترجمہ: یصنور پُرنور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر کھڑے ہو گئے اور فر مایا میں کون ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا آپ پر سلام ہوآب اللہ کے رسول ہیں فر مایا میں مجمد بن عبد الله بن عبد المطلب ہوں خدا نے گئو ق کو دو حصوں میں تعتیم نے گئو ق کو دو حصوں میں تعتیم کیا تو مجھے بہترین طبقہ میں داخل کیا ۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے کیا تو مجھے بہترین طبقہ میں داخل کیا ۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین طبقہ میں داخل کیا ۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں داخل کیا ۔ پھر ان کے محرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں داخل کیا ۔ پھر ان کے محرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے میں داخل کیا ۔

قار کمن حفرات! حسن کا کنات سمٹاتو جرو مصطفیٰ علیق بین گیا۔ جملہ کمالات فلاہری و باطنی، صوری و معنوی، ذاتی وعطائی، وہی وضلی جمتے ہوئے تو صاحب خلق عظیم، رحمۃ اللعالمین، سلطان الانبیاء والرسلین اور مجوب رب العالمین صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا وجود کی فور سرزمین مدید منورہ بین تشریف فر ما دکھائی و یتا ہے، حضور پُرنور نی کریم رووف ورجیم صلی الله بتعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ویتا ہے، حضور پُرنور نی کریم کی طرف سے عظمت و شرافت کا اجتمام کیا گیا۔ اس کا ایم بہر پہلو سے دب کریم کی طرف سے عظمت و شرافت کا اجتمام کیا گیا۔ اس کا اندازہ اس صدیم مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے جو جامع تر فری شریف میں موجود

فَقَا مَرَالِنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِوَسَلَّمَ عَلَى الْبِنَبِيَقَالَ مَنُ اَنَا ؟ فَقَا لُوْا اَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ قَالَ اللهُ حَدَّدُ الرَّفَ عَبُوا اللهِ بْنِ عَبْدِا لُهُ ظَلِبِ اَنَّ اللهَ حَلَقَ الْبَحَلَقَ فَجَعَلَنِي فِي خَبْدِهِمْ نُنَهَ جَعَلَهُمْ فِيرُقَ تَنْ اللهِ عَلَيْ فِي خَيْدِهِمْ فَيْ خَيْدِهِمْ نُنَهَ جَعَلَهُمْ فِيرُقَ تَنْ اللهِ عَلَيْ فَي خَيْدِهِمْ فِي خَيْدِهِمْ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ فِيرُ قَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فِيرُقَ تَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

نصلے ہیں جوان کونہ مانے وہ کیے مملمان ہوسکتاہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو جمله امبات المومنين وحضو ملكية كرسرال حضو ملكة كرمانون اور دامادون اور آپ کے اصحاب پاک اور آل پاک کوئیں مانتاوہ مومن بی نہیں۔ اور حضرت امیر معاویدر ضی الله عند ام المومنین حضرت ام جبیب کے بھائی بیں اور نی پاکستان کے سالے ہیں۔ کاتب وتی ہونااس کے علاوہ ایک جمتاز شرف ہے۔ (٢) ضمناً اى مقام پر ميں ابل شيعه كے علما وعوام اور اصحاب دانش كواس نقط پر ہزار ہا مرتبہ غور وفکر کرنے کی وعوت دیتا ہول اور ان سے بیا جات بیا تکب دہل ہو چھنا جا ہتا ہوں بھے بتایا جائے کہ اگر کسی مجلسِ نکاح میں دولہا کے علاوہ بزار آ دمی بیٹے ہیں تو اگر وولہا کا فیصلہ نہ میں ہوتو کیا اس مجلس میں موجود بزارا فراد کے ہاں اور قبول کہنے ہے نكاح موج ئے گا؟ يقينا آپ بھي اتفاق كريں كے كه اس طرح برگز دولها كا نكاح نبيس ہوگا۔نکاح کب ہوگا؟ بات واضح ہے کہ جب دولہاا ہے فیصلہ کے اظہار کے طور پر كے گا۔ قَبِلَتها كه مِن نے اسے تبول كيا تو نكاح بوجائے گادولمبا كا قبول كرنا قطعا اور خالصتاً اس کا ذاتی فیصلہ ہے ذرا مھنڈے ول سے سوچیس جسنرت سیدیا ابو بکر صدیق رضى الله تعالى عنه كى لخت جكر حصرت سيده عائشهمد يقدرضي الله تعالى عنها ،حصرت سيدناعمر فاروق رضى الثدنتعالي عنه كي نورِ نظر حصرت سيده حفصه رضي التدتعالي عنهااور سيد نا حضرت امير معاديه رضي الله تعالى عنه كي سكى بمشيره حضرت سيده أم حبيبه رضي الله تعالی عنہااور دیگر امہات المومنین ہے حضور میر تورنی کریم علیہ نے نکات مبارک فرمائے تو انہیں نکاح میں تبول کرنے کا فیصلہ کمل طور پر آپ کا پنا فیصلہ ہے۔

فلا وربيك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا المرود والله الفسهم حرجاً مما قضيت ويتعلموا تسليماً ١٠ (١٠٥٠م) ترجمه! ا المحبوب! تير ارب كالتم إوه موكن بي تين جب تك كدا بي بر فصلے اور جھڑے میں تہمیں اپنافیملہ کرنے والا اور حام تسلیم نہ کرلیں۔ پھرجو فیصلہ آ ب کریں اس کے متعلق اپنی میانوں میں بھی نا گواری تک محسوس نہ کریں اور اس کو اس طرح مان لیس جیا که مانے کائی ہے۔(القرآن سورونساء) حضوراقدس کے فیصلوں کی عظمت رہے کہ جونہ مانے وہ مومن ہی نہیں!۔ حیرت ہاورافسوس کامقام ہے سے سوروناء کی اس نعب قطعی کے باوجود اہل شیعہ کہاں بھنک رہے ہیں؟ ان کی کون ی مشکل ہے جواس آیت سے طل تہیں ہوتی ؟ ؟ كيا پيارااعلان قرآن مجيد ہے كەميرامحبوب توجهاں بحركے قضيّوں كو، معاملات كوبلككل كائات كجفرون كونمثاني من ابياحتى فيمل اور عالم بن كرآيا ے کہ میر مخلوق کے درمیان کئے گئے آپ کے فیصلے کوجونہ مانے یا اوپر سے مان کر سینے میں نیکی محسوں کرے فرمایا وہ مومن بی بیس پینہ جلا!۔ (۱) یہ کہ جوسر کارِ اقد سیالیت کے نصلے جودوسروں کے جمعے امور میں ہوئے جوان کو نہ مانے وہ موس بی نہیں بھر جونصلے حضور پُرنور علیصلہ نے خودا بی ذات با برکات کے بارے میں کئے جو تطعی طور پر حضور اقدی جائے گئے کے گھریلو اور ذاتی

marfat.com

والذادياب الشفرماتاب

إِنَّ الْكَانِينَ يُودُونَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ لَعَنَاعُمُ اللهُ فِي اللَّهُ الْكَانِيَ الْآخِرَة - (القرآن)

ترجميدا الشاوراك كورسول كوايذادين واللي الدوناش بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے (القرآن) اور یادر تھی آپ کی جار صاجر اد يول كا نكار خود قرآن كا نكار بالشفر ما تاب؛

يَايُهَا السَّبِيِّ قُسُلُ لِآذُو الجِكَ وَبَنْتِكَ وَيُأْمِ

(احزاب،۹۵)

الشمؤمينين-

ترجمہ:۔ اے بی اپن بیو یوں سے اور اپی بیٹیوں سے اور مومن مورتوں ے فرمادین اس آیت مبارکہ میں از واج اور بنات دونوں جمع کے صفے ہیں ۔ عربی میں جمع کم از کم تین یا زیادہ تعداد کے لئے آئی ہے۔اللہ نے جمع کا

صيغه فرمايا ہے

عَلَى لَكِ نُوكَ جِلْكُ وَ بَنْتِكَ النَّمِ تَعْمَى كَانْكَار كَرُو مَعْرِت الْمُ سيده فاطمه رضى الله عنها كعلاوه سيد عالم علي كي باقى تمن صاحبزاد يول كا انکارکرے کیاس پردارین می اعنت ہونے میں کوئی شک ہو سکتاہے؟ نہیں ہر گرنہیں۔ کے بعد دیگرے ووصا جزاد یوں کی شادی حضرت عثان عنی رضی الله عنه سے ہوئی تو ان کو آج تک؛ ذوالورین؛ کے لقب سے کیوں مورخ یاد کرتے
سے معنی مورخ یاد کرتے
marfat.com

اورسنو! جب نی پاک علی خود نے معزت عائشہ صدیقد، معزت مصد اور العزت امریکی اللہ معنالی عنها کا معرف مصد اور العزت امریکی اللہ معالی اللہ معالی میں اللہ معالی میں کوایے نکاح مبارک اللہ تول فر مالیا تو اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ اسلام کوفر مایا۔

وازواجه امهارين (القرآن)

ترجمه: ميرے ني كى بيويال اے مومنو! تمہارى ماكي بيل -

برخوردارخبردار! کیجھ کہنے ہے پہلے اب ہزار بارسوچنا! کے حضور سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت حصہ اور حضرت ام حبیب اور دیگراز واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهاں تمہاری مائیں ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو نہ عاہم ہوئے ہوئے ہی تمہیں روزانہ پڑھائی گار گا ہے گا گھائی ہے گھرسوچیں کہ دوسروں کے امور ہیں ۔ کیا مال کا بے ادب جنت میں جا سکتا ہے؟ پھرسوچیں کہ دوسروں کے امور میں نہی پاکھائی کا فیصلہ نہ مانے والا سورہ نساء کی درج بالا آیت کی رو سے نصلے کا کافر سے اور دو بھی نکارج جسے نصلے کا کافر سے اور دو بھی نکارج جسے نصلے کا

کافر ہے اور جوسید عالم اللہ کا اپن ذات بایر کات اور وہ بھی نکاح جیے نیلے کا مشکرہو اس کے کفر میں کیے شک کیا جاسکتا ہے؟

ے بیارہوتا ہے آج تک کی الل اسلام نے اپی اولاد کے نام شداد، ہامان ، نمروداور فرعون بیس رکھے کیونکہ ان سے کی مسلمان کو پیار نہیں حضور مولاعلی منی اللہ تعالی عنہ كى سيده فاطمه عاولاد كے علاوه باقى سارى اولاد علوى كہلائى شيعة بى كتب منفق ہيں ، كدان علوى بيول من سے حضرت على في تين بيوں كے نام ابو بر بمر ادر عثان ر کھے۔ ( ملاحظہ ہوں کتب شیعہ کشف الغمہ ص۱۳۲ ، تاریخ ائر مسسم۔ )ان میں ے دو بینے حضرت ابو بکر وحضرت عمر معرکہ کر بلا میں شہید بھی ہوئے معلوم ہوا کہ آب کوحفرت أبو بکراور حفرت عمر فاروق اور حفرت عثان تینوں ہستیوں ہے اتنا بیار تھا کہان کے ناموں پراسیے بیوں کے نام رکھے۔ برخوردار! بلاتعصب منٹندےول سے سینہ پر ہاتھ رکھ کر ذراسوج ! مولاعلی کے سے نام لیواہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی سنتِ علی پوری کرتے ہوئے اپنے بیوں کے نام ابو بکر وعمر وعثان رکھنے جامیں یا تبيس؟ ببرحال! آدم برمرمطلب!

ہم پوچسے ہیں کہ حضور مولاعلی رضی اللہ تعالی عند کی باتی اولا د جوعلوی کہلائی جن میں حضرت عباس علمدار جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ ذرا سوچ کر بتا کی کیاان کی ما کیس سادات سے تعیس؟ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہر گزئیس بلکہ وہ خاندانِ قریش سے تھیں۔ حضور مولاعلی رضی اللہ تعالی عند کی

تمام ٹادیاں خاندانِ قریش میں ہوسکتی ہیں اور بیامرواقعہ ہے اس میں کوئی عیب ہمی نہیں تو حضور پر نور میں کوئی عیب بھی نہیں تو حضور پر نور میں تھیں تھی شہرادیوں میں حضرت رقیہ وحضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی کیے بعد دیگر ہے شادیاں خاندان قریش ہے ہی رسول اللہ

میں؟ اور اس پرشیعہ ی کتب متفق ہیں۔جوایے نمی کی اولاد جیسی حقیقت کو جمثلا دے اس سے اور کیا تو تع کی جاسکتی ہے؟

ہے۔ یہ کونسا اعتراض ہے کہ حضرت عثمان غنی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قریش تھے \_لہذاحضورسید عالم علیہ کی شخراد ہول سے ان کا نکاح کیے ممکن ہے؟ ہم ہو چھتے بي حضرت على اورحضرت سيده غاتون جنت كي شنرادى حضرت سيده زينب رضي الله تعالی عنبا کا نکاح مبارک سیدے ہوایا قریش سے؟ بیعقد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار قرکٹی ہے ہوا جن سے شیراد گان عون ومحد شہدا ء کر بلا پیدا ہوئے ( منتبی الآمال (الل شيعه) ج اص ١١٧) حضرت سيده زينب بنت خاتون جنت رمني الله تعالى عنها حضورسيد عالم علي كى بنى بى بى اوراس طرح حضور علي كى بى ايك واسطهت بني موسي ان كا نكاح مبارك خاندان قريش من مواتو حضور عليه كى حقیق صاحبزاد یوں کی شادی سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیسے نہیں ہوسکتی جو قريتي بي ادرسلسلدنسب من جه بيتول سيسيدعالم علي سي جا ملتي بير الله 2 مرخور دار! سب جانع بين كه حضرت سيده فاطمه كي موجود كي بين حضور مولا علی رمنی الله تعالی عنه کواور شادی کرنا بحکیم رسول علیہ حرام تھالیکن ان کے وصال کے بعد حضور مولاعلی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف او قات میں آٹھ شادیاں کی اور کشر الاولاد ہوئے مناقب شہرآشوب ج سام ۲۰۱۳ اور منتبی الآ مال جلد اول ص ۲۱۷ باب دوئم فصل ششم در ذكراولا دحضرت امير المومنين عليه السلام ميس با ختلاف مورخين آب کے اٹھارہ بیٹے اور اٹھارہ بیٹیاں ہیں انہاں انہی ناموں پر اولاد کے نام رکھتا ہے جن Marfat.com

چار بنیال سیده فدیجة الکبری دفتی الله تعالی عنها سے ہونے کا انکار کر عیں۔ جہال تک ممکن ہوسے کا حوالہ کتب کے معنفین کے ہم نے تاریخ وفات بھی ساتھ درج کردے بیل میں تاکہ بعد چاہد کے معنفین کے ہم نے تاریخ وفات بھی ساتھ درج کرد بیل بیا تاکہ بعد چاہد میں حقد میں و متاخرین باوجود ہزار افتال تاکہ بعد چلے کہ ہردور میں شیعہ جمہدین حقد میں و متاخرین باوجود ہزار افتال نات کے سیدعالم علی کے وارحقی بیٹیاں ہونے پر متفق ہیں۔

ملا حظہ ہوں جار بنات رسول کیلئے محولہ کتب اور ان کے

1۔ اصول کافی جلدادل ص ۱۳۳۹مطبوعه تبران طبع جدید تصنیف محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفی ۱۳۹۹ بجری

2۔ فروع کانی ج م ۱۵۲ اورج ۲ م ۲ باب فضل البنات تعنیف محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفی ۳۴۹ بجری

شخ الطا نفد ابوجعفر محمد بن حسن طوی متوفی ۴۲۵ جمری که جوند مب شیعه کارکن اعظم به الطا نفد ابوجعفر محمد بنده کیلے عظیم علمی ور شرچیور اسب نے اپنی ورج ذیل عظیم ملمی ورشہ چیور اسب اس نے اپنی ورج ذیل عظیم تصانیف میں نی کریم میں اللہ تعالی عنها تصانیف میں نی کریم میں تھے کہ تھی جاریات معزمت سیدہ فعد یجہ رضی اللہ تعالی عنها کے جارب سیان مبارک سے تناہم کی جی کتب مع جلدا ورصفی نم راور مطبع تک ورج کے جارب

marfat.com

ئيل ب<sub>س</sub>

مالف كامجوب شخصيت معزت عثان في منى الله تعالى عندس كيول بيس موسكتين؟ 13℃ ای طرح بعولے الل اسلام کویہ کی کراہ کیاجاتا ہے کہ پھر بیصا جزادیاں مبلد میں کیوں شامل نہ ہوئیں؟ تو جس طرح کہ کتب شیعہ حیات القلوب ج ص ۱۸-۱۱ در منتخب التواريخ ج اص ۲۴ ير درج ي كرحفرت رقيه اهجري حفرت نين اور حضرت ام كلوم ١٠٨م محرى اورسيده فاطمه الزهرا كا وصال مبارك مياره هجري كوبهوا \_ جب مبلبله • اهجري كوبهوااس وقت الميلي حضربت فاطمه رضي الله تعالى عنبازند خميں \_لبداد يكرصا جزاديوں كے مبليله ميں شريك ند مونے كاسوال ويسے ى فضول ہے۔ہم يہال معتررين ينتيس (١٣٣) كتب شيعه ہے تحقيق پيش كرر ہے میں تفصیلی حوالہ جات سے پہلے ان کتب اور ان کے معنفین سے تام ذیل میں دے جا رہے ہیں۔ان پر بہلی نظر بی اس حقیقت کو واضح کردے گی۔کہ بیہ کتب خود اہل شیعہ كنزديكس قدرمعترادران كمصنفين اللشيعه كنزديكس قدرمحرم بي ؟ مسكه كى ابميت كے بيش نظر بم نے مرف ان كتب شيعه كے حوالے حضور اقدى علیہ کے حقیقی حارصا جزادیاں ہونے پر پیش کئے ہیں۔ جوخود اہل شیعہ میں ایک فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ <u>فیصلہ تو اتھم الحا کمین اللّٰہ کریم نے ہی کر دیا کہ</u> فرمایا از واحت و بنایت معنی محبوب تری بیوبان اور تری بشان اس کے بعد جس كنصيبول ميں بدايت ہوا ہے مزيد كى حوالے اور فصلے كى تو ضرورت ہيں رہتى ليكن ہم چربھی خود اہل شیعہ کے متقد مین اور متاخرین علماء کی مات کرتے ہیں کہ بہ جرات تو <u>ان کو بھی نہیں ہوئی اور بلا لحاظ مسلک و بنہ ہب میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آج بھی کسی</u> ابل علم كونبين ب اورنبير الوفي على حضور منور سيد عالم عليه كحقيق اور صلى

مامقانى متونى ١٣٢٣ اجرى

15\_ نائخ التواريخ (جلداول ١٦٣٥، وقائع سال دوئم بجرى، جاول ١٦٩٥ - 15 ، جسم ١٩٥٠ أول ١٦٩٥ ، جسم ١٢٩٥ أتصنيف لسان الملك مرزامحرتن سيرمتوفي ١٢٩٤ ، جسم ١٢٩٥ أبجرى

16. مجمع البحرين (بحواله اعيان الشيعه جساس ١٨٨ تذكره ام كلثوم بنت محمد مثلاثية)

17- نیج البلاغه (بحواله نترح فیض الاسلام وشرح این ابی صدید) مصنف سید ابو الحسن شریف محمد رضی متوفی ۲۲ مه بجری

18\_ مجالس المومنين ج أول ص ٢٠٠ تصنيف نور الله شوسترى متوفى ١٠١٩ اجرى

19۔ انوارنعمانیے ج اول ص ۳۶۷ مطبوعہ تمریز طبع جدید تصنیف سید نعمت اللہ المجزائری

20- اعلام الوراء تصنيف علامه طبري بحواله اعيان الشيعه

21 - ذرى عظيم صبهم مطبوعدلا بورطبع جديد تصنيف سيداولا دحيدر بلكرامي

22 - منتخب التواريخ باب اد**ل ص۲۳ حالات از داج و اولا دینیمبرتصنیف حاجی محمه** ہاشم بن محمر علی خراسانی

23 - تخفة العوام حصداول باب ب اص ١١٣م طبوع لكصنوتصنيف مفتى مظفر حسين احمالي

24\_ تفسير جمع البيان ج اص السلامة تصنيف الوعلى فعنل بن حسن طبري

25\_ تفير في الصادقين في عص ٣٣٣ تصغيف ملافح الله كاشاني

26 - ابن الى حديد شرح نهج البلاغه ج ١٣٠٠ اص ٢٠ ١٠ المع بيروت تصنيف ابوالحام عبد

الحميد بن مبة الله المعروف بالناصية متوافع المام الم

- 3\_ تهذیب الاحکام ج مص الااباب عدة النساء مطبوعة تبران طبع جدید
  - · 4\_ الاستبصارج اول ص ٢٢٥٥ مم كتاب البحائز
  - 5\_ تلخيص الثاني جلد اص ٥٥٠٥ مطبوعةم ايرال طبع جديد
    - 6\_ المبوط جميم ١٥٨ كياب النكاح
- 7\_ قرب الاسنادتصنيف ابوالعباس عبدالله بن جعفر حميري في متوفى • ١٠ جرى
- 9\_ بحارالانوارج ۲۲ ص ۱۲۱، ۱۲۱ باب عدداولا ده علیه السلام مطبوعه تبران طبع مدید تصنیف ملا با قرمجلسی متوفی ۱۱۱۱ بجری
  - 10۔ حیات القلوب تے ۲ باب ۵ ص ۱۰۱۰ ای جلد میں باب نضائل خدیجہ ص ۵۵ اتھنیف ملا باقر مجلسی متوفی اللہ جری
    - 11\_ مراة العقول ج٥ص ١٨مطبوعة تبران طبع جديد تصنيف ملا با قرمجلسي
- 12۔ کتاب الثانی تصنیف نامور شیعہ مجہد شیخ مرتضی علم البدی متوفی ۲ مرم ہجری (یادر ہے یہ وہی شخصیت ہیں کہ تجریف قرآن کے سلسلہ میں اہل شیعہ لینے ائمہ معصوبین کی مرفوع روایات کو چھوڑ کرشنخ مرتضلی کے مسلک کواپنانے اور قرآن کے ممل اور غیر محرف ہونے کا مناظروں میں دعویٰ کرتے ہیں)
  - 13\_ مسالک الانهام شرح شرائع الاسلام تصنیف ذین الدین احمد عالی متوفی ساله ۱۹۰۰ مسالک الانهام شرح شرائع الاسلام تصنیف دین الدین احمد عالی متوفی سام ۱۹۶۹ جری
    - 14\_ تنقیح القال فی علم الرجال جسم ۲۷۷ باب الحاء تصنیف شیخ عبدالله marfat.com

وَرُقَيَتَةً وَرَيْنَ وَمُ مُ كُلِنُومٍ وَوَلِلَا بَعْلَالْمَبْعَدَ التَّلِيْبُ وَالْمُ كُلِنَا عِلْمَ وَالْفَاعِرُ وَالْفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ

ر اصول کافی جلداول صغره ۱۹۸۸ طبوعه تهران جدیداور اصول کافی مترجم جلداول صغریم ۱۵۸ مطبوعه کراچی)

رجمہ:۔اور ی پاک علیہ نے میں سال

ے زائد عمر میں حضرت فدیجہ سے شادی کی اوراعلان نبوت سے پہلے حضرت فدیجہ سے نادی کی اوراعلان نبوت سے پہلے حضرت فدیجہ کے ساجر ادیے حضرت قاسم اور صاجر ادیاں حضرت رقیہ ، حضرت رقیب اور حضرت ام کلاؤم بیدا ہو کمی اور بعث کے بعد انہی فدیجہ سے طیب و طاہر اور حضرت فاطمہ علیما السلام بیدا ہو کمی (اصول کانی جلد اول صفح ۱۳۳۹ ، مطبوعہ تہران جدید اوراصول کافی متر جم جلد اول صفح ۱۳۳۹ ، مطبوعہ تہران جدید اوراصول کافی متر جم جلد اول صفح ۱۳۳۹ ، مطبوعہ تہران جدید اوراصفی ۱۳۳۹ ، مطبوعہ اوراض میں واشکاف الفاظ میں درتے ہے۔ اما مکو مد زینب دو مسال بنجہ او

تزویح حناب خدیحة الکبری به پیغمبر مان مولد شد ترجمه دهنرت زینب نی پاک علی که محفرت فدیجه تا ای پانچوی مال بیدا دوم مرد بجرصاح منتخب التواری نشخص دهنرت رقیداور دهنرت ام کلتوم کی بیدائش اور فی جدد پر دهنرت منان نی رضی انتداته الی عند ناح کاد کرکیااور لکهالبذا سم الموری میدانی منان کاد کرکیااور لکهالبذا سم الموری میدانی منان کاد کرکیااور لکهالبذا

27\_ فيض الاسلام شرح نيج البلاغه خطبه ١٣٣٥ من ١٢٨ تعنيف حاجى سيدعلى تق المعروف فيض الاسلام

ر معصوم ج اول باب پنچم ص٢٢٢مطبوعة تبران تصنيف عماد الدين حسين 28\_ چهارد ومعصوم ج اول باب پنچم ص٢٢٢مطبوعة تبران تصنيف

اصفهائی 29\_ اعیان الشیعه جسوم ص ۱۳۸۵ تذکره ام کلثوم بن محمد علیقی 29 می استیان الشیعه جسوم ص ۱۳۸۵ تذکره ام کلثوم بن محمد علیقی متونی 30\_ منتبی الآمال ج اول فصل چشتم باب اول ص ۱۳۵ تصنیف شیخ عباس فنی متونی 30 متنبی الآمال ج اول فصل چشتم باب اول ص ۱۳۵ تصنیف شیخ عباس فنی متونی

31\_ مروح الذهب ج م ص ١٩١ تصنيف ابوالحن على بن حسين مسعودي متوفى ٢٣٧

32\_ التنبيه، والاشراف ص ٢٥٥ تحت ذكر خلافت عثان تصنيف ابوالحس على بن حسين مسعودي متوفى ٢ ١١٣ جرى

33 . مناقب آل الى طالب ج اول ص الا اتصنيف علامه محمد بن على بن شهر آشوب متوفی ۸۸۵ جمری

1- اصول كافى سے نى ياك عليہ كى جارصا جزاد يول كافتوي

وتنزوج خباي يجتزوه واثبن بضيع قعشين سَنَةً فَوُلِلاَلَهُ مِنْهَا قَبُلَ مَبْعَثِهِ الْقَاسِمُ marfat.com

(حیات القلوب جلد ۲ مفی ۱۵۵۱ ماب فغائل فدیجه از ملابا قرمجلی)

6 در قرب الا سناد بسند معتر از حفرت صادق روایت کرده است که از برائے رسول خدا علیقی از خدیجه متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ ،ام کلوم و رقیہ وزین (حیات فدا علیق از خدیجه متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ ،ام کلوم و رقیہ وزین (حیات القلوب جلد ۲ مفید ۲۰۲۱ ، باب ۵۱ مطبوع نولکیور)

ترجمہ:۔قرب الاسناد علی معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبری کے بطن اقدی سے نبی پاک علیہ کی بیاولاد پیدا ہوئی۔ طاہر، قاسم (رضی اللہ تعالی عنہما)، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب (رضی اللہ تعالی عنہما)، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب (رضی الله تعالی عنہما)

7۔ ای طرح مصنف باقر مجلی صاحب مراؤ العقول نے جام ۳۵۲ پر مجی ہی ال ۲۰ ای طرح مصنف باقر محلی صاحب مراؤ العقول نے جام ۳۵۲ پر مجمی ہی باک کی حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے چارصا جزاد یوں کوشلیم کیااور علامہ ابن شہر باک کی حضرت خدیجہ کے بطن العبر بائیدی حوالہ بھی دیا۔

8 فرمان بی کریم علیسنه

وَلَمْ لَا الْمُسَانِينَ خَالِهُ النَّالِينَ خَالَاً وَخَالَكُمْ وَخَالَكُمْ وَخَالَتُ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا لَكُونَ مَا اللَّهِ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رذبح عظیم صفحه ۱۲۲۸ مصنفه سیا اولاد marfat.com

امنان راذ والنورین میگویند یعنی ای وجہ سے حضرت عنان فی کود والنورین کہتے ہیں۔

3 دختران آن حضرت جہار نفر ہو دندو همه از خدیجه ہو جو د
آمدند (حیات القلوب جلدوم مغین ۱۰۱۰ باب ۵ مطبوعة ولکتو رطبع قدیم)

ترجمہ نی پاک علیہ کی جار بیٹیال تمیں اور سب حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنها

سے بیدا ہو کی ۔

بیدا ہو کی ۔

4\_ فرمان حضرت امام جعفرصا وق ازمتى الامال ومروج الذهب

ورقرب الاستاداز صادق عليه السلام روايت شده است كه از برائ رسول خدا عليه

<u>از خدیجه متولد</u> شدند طاهر و قاسم و فاطمه و ام کلثوم ورقیه و زینب.

ترجمة قرب الاسناديس امام جعفر صادق بروايت ہے كه نبى پاك علي الله كا ولاد طاہر وقاسم اور فاطمة اورام كلثوم اورر قيه اور نديب بجى حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها سے تولد ہوئى۔ (ا۔ منتبى الامال جلد اول صفحہ ١٣٥ افصل بشتم باب اول مطبوعه ایران ۲۰ مروج الذہب جلد اصفحه ۲۹ مروج الذہب جلد اصفحه ۲۹)

5\_ ملایا قرمجلسی خود نی ماک علی کا فریان درج کرتا ہے۔ کوئی ہے جوایے نی کے فریان کرتا ہے۔ کوئی ہے جوایے نی کے فریان کو مان کو مان بھی ایسا جس میں آپ خود اپنی اولاد کی تفصیل بتار ہے میں ا

وخدیجها دراخدار حمت کندازمن طابر مطهر را مجم رسانید که اوعبدانند بود و قاسم را آور د ورقیه و فاطمه دندینب دام کلنوم از ومجم رسید "

ترجمه - الله کریم حفزت فدیجه پردهمت قرمائے که مجھے حفزت فدیجے نے طاہر و مظہر (عبدالله ) ادر قاسم ادر رقبہ اور فاطمہ ادبر زینب اور ام کلثوم سب کوجنم ریا۔ Marfat. com

### عِنْ لَمَانَامِنْ كُتْبِ النَّاقِلِينَ ـ

ترجمہ ہم ف اس کتاب میں اس بات کا النزام کیا ہے کہ ہم اس میں اور کوئی ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے جو ہم نے ائمہ معمومین سے اخذ کیا ہویا جو کتب تاقلیں اسے ہم اہل شیعہ کے نزد یک میچے ٹابت ہوا ہے۔

١٥ : رَوَى الصَّلَاقِ فَى فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِمْ عَنْ الْخِصَالِ بِإِسْنَادِمْ عَنْ الْخِصَالِ بِإِسْنَادِمُ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا النَّهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

رمراة العقول شرح الاصول والفروع جلد اول صغحه ۳۵۲)

ترجمہ ۔ شیخ صدوق نے خصال میں اپنی سند سے معزت ام ابوعبداللہ سے روایت کی کہ رسول خدا علیق کی اولاد جو حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ قاسم اور طاہر امعر دف براید اور اسکا توم ارقیہ اور فاطمہ (رضی اللہ تع ان میں ایس سامر دف براید اور اسکا توم ارقیہ اور فاطمہ (رضی اللہ تع ان میں ایس سامر دف براید اور العقول تر آ الاصول والفروع جلداول صفح ۲۵۲)

#### . حيدر مطبوعه لا هورطبع جدايد)

ورف يَهُ والم كُلُسُوم وَفَاطِلَة والمُوارِنَّ كُلُسُوم وَفَاطِلَة والمُوارِنِي المُعالِية على الماء مطبوعة

# تىربىرطىم جدىد)

ترجمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہائے حضور پر نور نبی کریم علیہ ہے وو اجزادے بے اور آپ سے ہی جار صاحبزاد یوں حضرت زینب حضرت رقیہ مخترت رقیہ مخترت اور آپ سے ہی جار صاحبزاد یوں حضرت زینب حضرت رقیہ مخرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنہن ) کوجنم دیا۔
دئین ! بیاس کتاب کا حوالہ ہے جس میں مسلک انکہ اور فد بہب شیعہ کوصحت کے

مانیہ کے مصنف کا بید عوٹی درج ہے۔ مانیہ کے مصنف کا بید عوٹی درج ہے۔

اتھ فقل کرنے کا اس صد تک اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں ہی خود انوار

قَدِ الْتَزَمُنَ الْوَلَانَ لَا نَكُ الْحَكَرِ فِي يَعِ اللَّا مَا اَخَلُانَاهُ عَنْ اَرْبَابِ الْعَصَيدَةِ الطّاهِمِ أَنْ الْوَصَاعَةُ الطّاهِمِ أَنْ اللَّهُ مَا عَتَمُّ السَّالِ الْعَصَيدَةُ الطّاهِمِ أَنْ اللَّهُ مَا عَتَمُّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

12 ملا با ترمجلسی نے بھی میں واضح طور پر بنات رسول جار ہونے پر اجماع فریقین درج کیا ہے۔ دیکھیں مراۃ العقول ج ۵می ۱۸مطبوعہ تبران طبع جدید

13 بلکہ لفف والی بات ہے کہ ای طا باقر مجلی نے مرا ۃ العقول جلد المحتوی المحتو

برعس آج مخالفیت کیوں؟

14 الله شیعه کے دونا مورجہ تدین میں سے شیخ مرتضی نے اپنی کتاب ابثانی میں اور سلا اللہ شیعه کے دونا مورجہ تدین میں سے شیخ مرتضی کے اپنی کتاب ابثانی میں اور شیخ طوی نے اس کی شرح '' تلخیص الشانی '' جلد '' صفح ۵۵،۵۵ مطبوعه قم ایران طبع جدید میں واضح طور پراس حقیقت کوشلیم کیا کہ سیدہ رقی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم حضور اکرم علیہ کے کا میں اور حقیق صاحبز ادیاں ہیں۔

15 وَ زَوَّجَ بِنَتَيْهِ مُقَنِّهَ وَأُمَّرَ كُلُّتُوْمِ عِنْتَهَانَ لَمَّا مَاتَ الثَّانِيَةُ كَالُ لَوْ كَانْتِ الثَّالِثَةُ marfat.com

11 اہل شیعہ کے ائمہ جرح وتعدیل نے حضورا قدس علیہ ہے کی جار بیٹیوں پراجماع فریقین نقل کیا ہے۔

من کہتا ہوں شیعہ اپ امام جرح وقعد یل مامقانی کی تصنیف تقیع المقال جلد دوم مند اللہ سے تفیق المقال جلد دوم مند اللہ سے تفیق کی چار بیٹیوں کے انکار کی جمی جرات نہ ہوگی کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے علاوہ باتی صاحبزاد یوں کو جرات نہ ہوگی کیونکہ حضرت صدیحہ کی بچیلی بیٹیاں کئے والوں کو مامقانی نے خود وندان شکن رہیہ یعنی حضرت خدیجہ کی بچیلی بیٹیاں کئے والوں کو مامقانی نے خود وندان شکن جواب دئے جن کے وند وندان شکن بواس سے بڑھ کرظم اور کیا ہوسکتا ہے کہ بیٹیاں جواب دئے جن کے ونگہ مسلک کوئی بھی ہوائی سے بڑھ کرظم اور کیا ہوسکتا ہے کہ بیٹیاں جمادے نی کی حقیق اور صلی کہوں اور نعوذ باللہ ! منسوب کی اور سے کی جا تیں ؟ لیڈا ایک عقیدہ کو ما بین فریقین شفق علیے قرار دیا ہے اس عظیم شیعة تقتی نے جا رینات رسول کے عقیدہ کو ما بین فریقین شفق علیے قرار دیا ہے اور اس برفریقین کا اجماع نقل کیا ہے۔ اصل عمادت ملاحظہ ہو۔

اِنَ كُنْبُ الْفَرِيْعَيْنِ مَشْعُونَ فَيَالُهُ وَلِلاَتَ اللَّهِ الْفَاوِلِلاَتَ اللَّهِ الْفَاوِلِلاَتَ اللَّهِ الْفَاوِلِلاَتَ اللَّهِ الْفَاقِلِ اللَّهِ الْفَاقِلِ اللَّهِ الْفَاقِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْ اللَّهُ اللللْلِلْ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْ اللللْلِلْ اللللْلِ

دتنقيح المقال جلد سوم صغيرى باب الحاء)

ترجمه: بشيعه ي دونون فريقون كى كتابين اس

19 نائ التواری طلاسوم صفیه ۹ پر حفرت عثمان فی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کو غزوه بدر جس برابر حصد ملنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ دہ رسول خدا علیہ ہے جو میں برابر حصد ملنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ دہ رسول خدا علیہ ہے جی رہے کونکہ '' رقید دخر رسول مریض ہود'' کہ حضورا قدس علیہ کے بی رقید بیار تھیں''

20 وَكُدُنُ حَدِيبِهُ لَهُ مَالَئِكُ زَيْنَ وَ رُفَيّه وَ الْمَ كُلُومِ وَ فَاطِمَهُ تُو الْمَ كُلُومِ وَ فَاطِمَهُ تُو اللّهِ مَا لَتُدَّ وَاللّهِ مَا لَتُدَّ اللّهِ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَنْها كَ بِطَن عَنْهِ وَكُمْ وَمَ عَلِيكَةً لَا وَمَا اللّهُ تَعَالَى عَنْها كَ بِطَن عَنْهِ وَكُمْ وَمَ عَلِيكَةً لَا عَنْها لَا يَعْمَالُ عَنْها بِيهِ المُوكِمِ ( بحار كَل جَارِ بِيمُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْها لَا يَعْمَالُ عِنْهِ اللّهُ وَكُمْ ( بحار اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَفِيْ مَجْمَعِ الْبَحُرُكِيْنِ كَانَ لِرَسُوْلِ صَلَى الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْرَكُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَمَا جَرُنَ وَهُ مَنَ زَيْدُنَ الله عَلَيْهُ وَمَا جَرُنَ وَهُ مَنَ زَيْدُنَ الله عَلَيْهُ وَمَا حَرُنَ وَهُ مَنَ زَيْدُنَ الله عَلَيْهُ وَمَا كُولُوانَ المَّا الله عَلَيْهُ وَمَا لَمُ الله عَلَيْهُ وَمَا لَمُ الله عَلَيْهُ وَمَا لَمَ الله عَلَيْهُ وَمَا لَمُ الله عَلَيْهُ وَمَا لَمَ مَا مَا الله عَلَيْهُ وَمَا لَمَ الله عَلَيْهُ وَمَا لَمَ مَا الله عَلَيْهُ وَمَا لَمُ الله الله الله الله الله المُعْمَالَ المُعْمَالَةُ مَا الله المُعْمَالَةُ الله المُعْلَى الله المُعْمَالَةُ المُعْمَالَةُ المُعْمَالَةُ المُعْمَالِكُولُولُوالله المُعْلَقُومُ الله المُعْلَمُ المُعْمَالَةُ المُعْلَمُ الله المُعْلِقُومُ الله المُعْلَمُ الله المُعْمَالِكُومُ الله المُعْلَمُ الله المُعْمَالِةُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْمَالِهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْمَالِهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْمَالِهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْمَالُهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْمَالُهُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْمَالُمُ الله المُعْلَمُ المُعْمَالِمُ الله المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمُ المُعْمُولُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمَالُمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمُولُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ

# لَنَ قَيْبَنَاهُ السَّالَّالَّالَا

# رالميسوط جلديهارم صفحه ١٥ أكتاب النكاح)

تر جمر حضوط النائية نے ابنی دوصا جبز ادیاں رقیہ اورام کلثوم کے بعد دیگر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد جس دیں جب دوسری کا انتقال ہوا تو فر مایا اگر تبسری ہوتی تو اے بھی عثمان کے عقد جس دیے دیتا ہے بہاں صاف الفاظ ہیں رُدُّ تُرَبِّی کہ حضورا کرم سیان نے اپنی دوصا جبز ادیوں کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضورا کرم سیان ہے اپنی دوصا جبز ادیوں کا نکاح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند سرکھا۔

16 چہاردہ معصوم جلداول باب پنجم صفحہ ۲۲۲ ،مطبوعہ تنبران طبع جدید میں اس امر کی تصریح کردی گئی کہ حضرت خدیجۃ الکبری کے بیٹوں تصریح کردی گئی کہ حضرت خدیجۃ الکبری کے بیٹوں کے علاوہ جار بیٹیاں بیدا ہو کمیں۔

17 نائخ التوارخ جلد اول صفحة ١٦ او قائع سال دوم هجری میں حصرت عثان غنی ذوالنورین کے غزوہ بدرہ بیجیے رہ جائے کے داقعہ میں داشے طور برکھا کہ

" رقبه دختر رسول غدا بود"

لعن رقيد حضور پرنور عليه الله كرسول كي جي تحس العن رقيد حضور پرنور عليه الله كرسول كي جي تحس

18 ناسخ التواريخ جلداول صفحه ٢٦٩ ميں لکھا ہے۔

در بنگام بجرت <u>دو دختر پیمبر در مکه باز ماند</u> ترجمه جینور اکرم علیانیهٔ کی دو صاحبزادیال بجرت مربند کے وقت مکدره گئاتھیں گ صاحبزادیال بجرت مدینہ کے وقت مکدره گئاتھیں گ marfat.com

24 الحمدللة! شيعوں كى مشہور كتاب شخفة العوام كى عبارت ملاحظه موجو المحدللة النام كى عبارت ملاحظه موجو جس ميں نبى پاك عليقة كے بينوں اور بينيوں پر درود سيجنے كے بعدان كى توبين كرنے دالوں اور ان كى وجہ سے سيد عالم عليقة كوايذاد ہے والوں پر لعنت كى گئى

پر رحت بھیجے۔ جود دنوں تیر ہے نی کے ہیے ہیں اے اللہ فضور عظیقی کی دخر رقبہ پر marfat.com Marfat.com

### ، داعیان الشیعدجلدسوم ص ۱۸۸ تذکره ۱م کلتوم بنت محکلا صلی الله علیدوسلومطبوعدبیروت طبع جدبید)

معمم البحرين بين لكھا ہے كہ حضور عليا اور الجمرت فديجہ كے بطن سے جار بيٹياں تھيں ان سب نے اسلام قبول كيا اور الجمرت بھى كى۔ ان كے نام يہ بين زينب اظلمہ در قيا اور ام كلثوم داعلام الوراء وغير و بين طبرى نے لكھا ہے كہ حضور عليا كے مساور المائت كى مساور المائت كى جب كدان كى بمشير و كا انتقال ہو صاحبز اوى ام كلثوم سے حضرت عثمان نے شادى كى جب كدان كى بمشير و كا انتقال ہو گيا تھا حضرت رقيكا انتقال حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عند كے ہاں ہى ہوا تھا '' كيا تھا حضرت رقيكا انتقال حضرت ميلان كا محمور ير وت طبح المائن الشيعہ جلد سوم صفح ہے الله كار و ام كلثوم بنت محمد عليا ته مطبوعہ بير وت طبح

22 قارئین اہل شیعہ نے بنو ہاشم کی غیر بنو ہاشم سے دشتہ دار یوں کے باب میں واضح طور پرلکھا ہے۔

اَنَ قَرَمُ إِبْنَتَهُ عُتُمُانَ وَ وَقَرَمُ إِبْنَتَهُ وَلَيْكُ وَكَبَرُ الْبُكُ وَكَالِمُ الْمُعَ الْمُعَلَم سيساً إلى الْعَاصِ بن الرّبيع و اللّه الرّبيع و الله الله و الشرح و الشرائع الاسلام ، جلداقل مطبوعه ابران سن طباعت ۱۲۲ه ه

### فَصَلَّتُ عَلَى ٱخْتِهَا -

فرمایا حضرت زینب بنت رسول خدا کا جب وصال ہوا تو خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ تعالی عنہانے دیگر عورتوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ تعالی عنہانے دیگر عورتوں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ 27 تفییر مجمع البیان ج مصفح ۳۳۳ میں واضح طور پر درج ہے۔

عُتَماكُ بَنُ عَفَان وَامْرَأَتُكُ رُفَيَّةً بِنِتْ رَصُولِ اللهِ

رتفسير جمع البيان ج ٢ جزوسوم ص ١ ١ مطبوعد تهوان)

ترجمہ: عثان ابن عفان جو بیں ان کی بیوی رقید رسول اللہ علیہ کی بیں۔
28 شرح نج البلاغہ فاری الاسلام خطبہ ۱۳۳ می ۵۲۸ مطبوعہ تبران پرشید کلل کے الفاظ ملاحظہ بول عثمان رقید و ام کلٹوم رابنا بو مشہور دختوان پیغمبو الفاظ ملاحظہ بول عثمان رقید و ام کلٹوم رابنا بو مشہور دختوان پیغمبو اند بھمیری خود در آدر دیر جمہ: حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ رقیداور سیدہ ام کلٹوم (رضی اللہ تعالی عنہا) سے شادی کی جو مشہور روایات کے مطابق رختر ان پیغمبر علیہ بیں

29 مشہور شیعد مورخ مسعودی' رقیہ بنت رسول اللہ' مین ' رسول اللہ کا بین ویہ' کا مشہور شیعہ مورخ مسعودی' رقیہ بنت رسول اللہ کا عبد اللہ کا عبد اللہ کا میں اللہ تعالیٰ عنہ کا عبد اللہ تا ہو اللہ تعالیٰ میں توت ہوگیا ( التنبیہ واللہ شراف اللہ سعودی سرائی عمر میں قوت ہوگیا ( التنبیہ واللہ شراف اللہ سعودی سرائی عمر میں توت ہوگیا ( التنبیہ واللہ شراف اللہ سعودی سرائی کا میں میں کا میں کا میں کا کہ خلافت عثمان )

رحت نازل فرما اورجس نے تیرے نی کواس بیٹی کے معاملہ میں تکلیف دی اس پر لعنت فرما اور اس کے معاملہ میں تکلیف دی اس پر لعنت فرما اور اس کے معاملہ میں نبی پاک کو دکھ اور ایڈ پر احت فرما (تحقة العوام حصہ اول باب سے اصفحہ اللہ مطبوعہ نولکٹور کھنو)

25 فروع کافی جلد دوم صفحه ۱۵ انولکشور پرامام جعفر صادق نے کئی بیٹیاں پیدا ہونے پرشکوء کرنے والے ایک شخص کوڈ انٹا اور اسے اپنے نبی کی مثال دی اور مجراس کماب کی ن ۲ س ۲ باب فضل البنات مطبوعہ تہران طبع جدید پرواضح الفاط ہیں

عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ السَّكَامِ عَلَا اللهِ عَلَيْدِ السَّكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ السَّكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ أَبَا النَّاسِ.

ترجمہ:۔ بی پاک علیہ ایک سے ذائد بیٹیوں کے باپ تھے۔

26 الل شيعه كى صحاح اربعه ميس سے دوكتب حديث

كتاب الاستبصارج اول ص١٢٥٠٥٨ كتاب الجنائز اورتهذيب

الاحكام بم مص ١٩١١ما بعد الأالنساء مطبوعه نبران طبع جلاب

-امام جعفرصادق نفرمايا

وَإِنَّ ذَيْنَ بِنِنَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ تُونِيَتُ وَإِنَّ فَاطِمَتُ عَلَيْهُ السَّلَامُ أَنْهُ السَّلَامُ تَحْبَتُ فِي نِسَا يَهِا

(شرح نج البلاغدابن الي مديدج ٢٣٠ مسطيع بيروت براسائز)

32 سجان الله! المل شیعه کالل علم کے مرتائ علامه! بن شیر آثوب نے کاب مناقب آل ابی طالب لکھی اور انتہائی خوٹی ان الفاظ کو پڑھو کر ہوتی ہے کہ جب موصوف مصنف مقدمہ کتاب میں بی بیتقری کرتے ہوئے د کھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کے '' جتنی احادیث میں اپنی اس کتاب میں لایا ہوں ان تمام کو میں نے قرآنی آیات کے شواہد نے قل کیا ہے میں نے اس کتاب میں مرکشی اور ہث دھری قرآنی آیات کے شواہد نے قل کیا ہے میں نے اس کتاب میں مرکشی اور جث دھری اختیار کرنے کی بجائے تن کی طرف رجوع کرنے کوئر جے دی ہے اور جی فلق کیر نے اس کتاب میں مطابق ہے اور جے فلق کیر نے اس کتاب میں وی درج کیا ہے جوقر آن پاک کے عین مطابق ہے اور جے فلق کیر نے دوایت کیا ہے؛

(من قب ابن شهرة شوب جلداول ص١٣١١٣ مطبوعة م طبع جديد)

اب دعوی کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ قل لگازُوا بِحک و بنا تِک کو سامنے رکھتے ہوئے اور کے مرح کا درجوع کرتے ہوئے اور کھتے ہوئے اور خوا کی اور بہٹ دھری کی بجائے تن کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور قرآن پاک کے مطابق فلق کثیر کی متواتر اور متوارث تن کوئی کوعلامہ شہرآ شوب نے بیان کیا ہے آن کے مانے والے اہل شیعہ بھی ای طرح حضور کی صاجز او بوں کے بیان کیا ہے آن کے مانے والے اہل شیعہ بھی ای طرح حضور کی صاجز او بوں کے جارہ و نے سے متعلق اپنا عقیدہ اپنالیس علامہ ابن شہرآ شوب واشکاف الفاظ میں لکھتے

وَا وُلادُكُ وَلِدَ مِنَ خَدِيْجَهُ الْقَاسِمُ وَعَبُنُ اللهِ وَهُدَا الظَّاهِرُ وَالطَّيِّبَ وَارْبَعُ بَنَانِ اَبْنَهُ

### درور و و مرور و مرود الله عليه الله عليه الله عليه

قَالَ شَيْدَةُ مَنَا اَبُرُعُتُ مَانَ وَكِتَا مَا تَتِ الْإِبْنَانِ تَحَنَّ عُثْمَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... تَقَدُّ عُثْمًا إِبْنَتِينِ وَلَوْ اَنَ عِنْهِ مُ ثَالِفَ قَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهِ مَا لِفَ قَالَ الْفَاعَلَتُ قَالَ قَالَ وَلِذَ اللَّهَ سُيِّى ذُو النَّوْرَبِينِ.

رشرح نہمجرالبلاغدایں الجاجلیا المنی الجاجلیا المنی الجاجلیا المنی الجاجلیا المنی الجاجلیا المنی المنی

حضرت سیدنا امام حسن وحسین رضی الدعنما کے بیعتِ

حضرت معاوبيرك في تك مخضرتعارف حضرت اميرمعاوبه

البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفی ۱۱۵ اور الاصابی تمیز الصی بہ جلد ۳ صفی ۱۱۵ میر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت ہے چند رحمن اللہ عنہ بعثت ہے چند سال قبل پیدا ہوئے۔ عمرة القصاء میں آپ ایمان لائے کین شیعہ کی کتب میں منعق علیہ بات یہ کہ فتح کد کے موقع پر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فر مایا اور صحابی رسول ہے۔ مشہور شیعہ مورخ کبیر حسین بن علی مسعودی اپنی تصنیف اور صحابی رسول ہے۔ مشہور شیعہ مورخ کبیر حسین بن علی مسعودی اپنی تصنیف مرون الذہب جلد سوم عمور کا کہا تھا ہے کہ اسلام کا اظہار الراق اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں مشغول ہوجائے۔ پھر چار رکعت نماز الشراق منہ کے بعد علاوت قرآن مجید میں مشغول ہوجائے۔ پھر چار رکعت نماز اشراق منی کے بعد علاوت قرآن مجید میں مشغول ہوجائے۔ پھر چار رکعت نماز اشراق منی کے بعد علاوت میں کہ وقت ادائی کے ساتھ ساتھ دن رات مخلوق

خدا کی خدمت میں صرف فر ماتے۔ بچھلی رات اٹھ کر تہجد مجمی ادا فر ماتے۔ رات کو

(مناقب آلِ الى طالب جلداول ص ١٦١ باب ذكرسيد نا رسول الله علي في اقربام وخدام مطبوء تم خيابان طبع جديد)

33 قاضی نور الله شوستری رقم طراز ہے "اگر نبی دختر به عثمان داد ولی دختر ہم فرستاد ترجمہ: ۔ اگر نبی پاک علی فرستان کے عقد میں دی تو حضرت علی ترجمہ: ۔ اگر نبی پاک علی فی فی خفرت عثمان کے عقد میں دی تو حضرت علی فی میں میں بی عفد میں دی ( عبالس المونیون جامس ۲۰ مطبوعہ تہران)

قارئین! ۳۳ معترت ین کتب شیعه کے تفصیل حوالہ جات آپ نے پڑھے جواپی وضاحت آپ بین ہرحوالہ صاف بتارہا ہے کہ حضور علی کے کی قیق صلی چار بیٹیاں حضرت خدیجہ کے بات نہیں دیا جائے تو تی حوالہ دی برادرد پھے نفتر انعام دیا جائے گا۔ یہ بیٹورتعلی کے بات نہیں کی بلکہ اس نقط نظر سے کہی ہے کہ شاید کوئی شیعه اپنے ندہب کی اپنی کتابوں میں کے مشاید کوئی شیعہ اپنے ندہب کی اپنی کتابوں میں سے اصلی عبارات دیکھ کرسید عالم علی کے حقیق کی حقیق کی حقیق کے بات ہوں کے عقید ہے حقی کا افرار کر لے اور اس کی آخر سنور جائے ۔ بی ہمادے لئے سب سے بردی خوشی کی بات ہوگی۔

الب شیعه کی شرو آفاق کماب نامخ التواریخ جلدسوم می ۱۳۱۲ اسکے مطابق حفزت امير معاديد منى الله عندان جنگوں ميں شريك ہوئے بلكه ان كشكروں کی قیادت کی کہ جن اڑا ئیوں اور جنگوں میں شامل ہونے والوں کے لئے نی کریم صلی الله علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جنت واجب ہونے کی خوشخری دی تھی۔حضور سيدناصديق اكبر رضى الله تعالى عنه كدور خلافت مسا اجرى كوشام كے جہاد میں ابوسفیان کا پورا گھرانہ کینی وہ خود ، ان کے دونوں بیٹے جو دونوں صحابی ہیں ليعنى حضرت امير معاويه بن ابوسفيان اوريزيد بن ابوسفيان رمني الدعنها اورابو سفیان کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہا سمیت سب شریک تھا (اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۳۵۸ تاریخ اسلام از ندوی ص ۱۳۳۷) آپ کی عسکری خدمات اور اسلام کے کے فقوصات اور غیر مسلمول کو دولی اسلام عطا کرنے میں آپ کی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے جوشیعہ تی مورجین دونوں نے بیان کی ہیں۔ قارئين! خلافت راشده كا برلحدكور كى موج بن كرا بجرر باب مراورسول حفرت سید تا عمر فاروق رمنی الله عنه امیر معاویه کو اپنی پوری خلافت کے دوران و مثق کا امیر بنادیتے ہیں۔ اور بھرے در بار میں حسنِ انتظام اور جلالت و ہیبت میں آ ہے کو تمام عالم اسلام كاكسرى قرار دية بير وفتح بيت المقدى مين سيدنا عمر فاروق رضی الله عنه کی طرف ہے۔ امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ کے دستخط بطور کواہ ہوتے ہیں ۔ بهرحضرت عثان نمنى ذوالنورين رضى الله تعالى عنه كاليورا دور خلافت امير معاويه رضی التدعنه دمنتل کے امیر رہتے ہیں۔اس طویل دور میں خلفاءِ راشدین اور جملہ

؛ حفرت بنده ادرآب كوالد حفرت الوسفيان كو دولت ايمان تعيب بوكي إ اور ورجه صحابيت پر فائز موتے -امير معاويد منى الله عنه وراز قد، سفيدرنگ اور انتهائي خوبصورت بيكراور وجود والى شخصيت يتصرير دباراي كدامام الانبياء والرسلين صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد قرمايا كدميرى امت من معاويه سب زیادہ کی اور برد بار ہیں (تظمیر البحان صفحة ١١) آب الله اور اس کے رسول اکرم علی کے ایمن اور راز دار تھے۔ کاتب وی جیسا اعز از حاصل ہوا۔ فر مانِ رسول النهايشة ہے کہ , ميراراز دارمعاورين الى سفيان ہے جوان ہے محبت رکھ گا وہ نجات پائے گا اور جوان ہے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو گا (تطہیر البخان ص ۱۱۳) آپ قریش اور اموی ہیں۔آپ کی سنگی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام جبیبہر صنی اللہ عنہا ام الموسنين بي اورحضورسيد عالم المنطاقة ك نكاح مبارك من بين -أس طرح آب تمام مومنوں کے ملموں ہیں۔آپ ان جالیس متاز ومنفرد مقام کے حامل صحابہ کی صف میں شامل ہیں جو کا تبین وحی ہیں۔ آپ کی دیانت إمانت پرحرف آئے تو براوراست لزوی طور پرقر آن مجید میں تحریف تابت ہوتی ہے۔ بیایمان کا تقاضا ہے کہ اگر قرآن مجید تحریف ہے یاک ماناہے قوقرآن اور وی کے کا تب کے ايمان وديانت كوشك وشبه سے بالا مانتا بى يرسے گا۔ آپ غز وؤحنين ميں شامل تھے الله تعالى نے فتح عطافر مائى تو بہت سامال غنيمت باتھ آيا۔اس ے حضور پُرنور رسول التُدسلي التُدعليه وآلبه واصحابيه وملم نے سيد تا امير معاوييہ رضي التُدعنه كوايك سو اونث اور حاليس اوقيه سونا عطافرمايا اورسونا تول كردينے والے باتھ حضرت سیدنا بلال حبثی رضی الله عند کے بابر کت باتھ تھے۔ (ابن عسا کر جز ۲۲س ۲۰۰س) marfat.com

جنگوں کو حفرت مولا علی منی اللہ تعالی عند نے دیکھا ای پس منظر میں ہمیں ہمی درکھنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک بید جنگیں دومرے گروہ کی خطا ہا اجتہادی کی وجہ البیخ آپ کونن پر بھنے کی وجہ ہوئیں لہذاوہ جنگ کر نے پراتر ہے۔ اوراس میں وہ معذور تھے۔ ابھی ہم اہل شیعد کی معروف کتب قرب الا سناد اور نج البلا عمیک حوالوں سے حضرت علی منی اللہ عند کا موقف بیان کریں مے کہ یہ جنگیں باہمی عناد اور باہمی اختلاف دین کی وجہ سے نہمیں شہی بیجنگیں اس بنا پرہوئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ! حضرت علی منی اللہ عند ان کو کا فریجھتے تھے بلکہ حضور سیدنا علی الرتضی شیر خدارضی اللہ عنہ رضی اللہ عندان کو کا فریجھتے تھے بلکہ حضور سیدنا علی الرتضی شیر خدارضی اللہ عنہ او جودائد ایوں کے حضرت امیر معادیہ کے ایمان اور السام پر ہمیشہ مرتصد ہی شہر خدارضی اللہ عند نے باوجودائد ایک سے طاحظہ موں کتب شیعہ !۔

اسلام پر ہمیشہ مرتصد ہی شہت فرمائی۔ طاحظہ موں کتب شیعہ بہت !

عَنْ جَعْفُرُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ عَلِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَفُولُ لِاعْلِ حُرْبِهِ إِنَّا كُلُمُ السَّلَامُ كَانَ يَفُولُ لِاعْلِ حُرْبِهِ إِنَّا لَكُنَّا لَكُمْ عَلَى النَّكُونِ لَكَ وَالْكِنَّا لَهُمْ وَلَمْ نَفَاتِلُهُمْ عَلَى النَّكُونِ لَنَا وَالْكِنَّا وَالْكِنَا وَالْكِنَّا وَالْكِنَا وَاللَّهُمْ عَلَى حَقِي -

ترجمہ؛۔ امام جعفر صادق اپنے والد حعزت امام باقر رضی اللہ عنہ ہے روایت

کرتے ہیں کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ جگب جمل کے شرکاء کے بارے میں فرمایا

کرتے ہیں کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ جگب جمل کے شرکاء کے بارے میں فرمایا

کرتے ہتے کہم نے انہیں ازروئے کفرنہ مارا اور نہ ہی انہوں نے بوجہ کفر جہرا
مقابلہ کیا ۔ لیکن بات یتی کہ ہم اپنے آپ کوئی پر بچھتے تھے اوروہ اپنے آپ کوئی

وضاحت کے بیر مان مبارک واضح کرتا ہے کہ معزت علی رمنی اللہ عنہ باوجود اس marfat.com

محابہ کرام کا آپ کی امارت پردائنی دہتا کیا کم فضیلت ہے؟ وقت گذرتا کیا تا وقتیکہ حضرت سید تا عثانِ غی رضی اللہ عنہ کوظلماً شہید کر دیا جا تا ہے خلیفۃ الرسول کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں کہ جن کی حفاظت پر مولائے کا نئات ، شہنشاہ ولایت مولاعلی رضی اللہ عنہ اپنے شیزادگان حضرات حسین کر میمین کو متعین کرتے ہیں مولاعلی رضی اللہ عنہ اپنے شیزادگان حضرات سید تا عثان جامع القرآن لیکن باغی دوسری طرف کی ویوار بھلانگ کر حضرت سید تا عثان جامع القرآن رضی اللہ عنہ کو دورانِ تلاوت قرآن مجید شہید کر دیتے ہیں یہاں جذبات کا بر اختیج تا میں اللہ عنہ کو دورانِ تلاوت قرآن مجید شہید کر دیتے ہیں یہاں جذبات کا بر اختیج تا تا کہ فطری بات تھی۔

اس وقت مسلمانوں کے دوگروہ بن گئے ایک گروہ کہتاتھا کہ قاتلانِ عثان ہے قصاص فوراً لیا جائے اور قاتل ان کے حوالے کئے جائیں۔ اس گروہ ہیں اُم قصاص فوراً لیا جائے اور قاتل ان کے حوالے کئے جائیں۔ اس گروہ ہیں اُم قائم میں اللہ عنہ سیت المونین سیدہ عائشہ میں اللہ عنہ سیت حضرات طلحہ وزیر عشرہ مبشرہ جیے جید صحابہ بحی شامل تھے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ پہلے ضلیمہ اسلام نتخب کیا جائے تا کہ تصاص لینے کے لئے ایک بجازا تھارٹی قائم ہوجائے اور پھراس طرح بعد میں تصاص عثمان کا مسلم لیا جائے۔ اس گروہ کی قیادت حضور سیدنا ومولانا خیر خدا حضرت سیدنا علی المرتف رضی اللہ فرمار ہے تھے اور اور جبی جید صحابہ کرام شامل تھے۔ اس معاطے پر جنگ جمل وجنگ صفین کے ادھر بھی جید صحابہ کرام شامل تھے۔ اس معاطے پر جنگ جمل وجنگ صفین کے خونیں واقعات بھی پیش آئے۔

## مجھے، مجھانے اور ایمان بچانے کی بات؛۔

ہاں تو یہاں بات بجھنے اور سمجھانے بلکہ ایمان بچانے کی بیہے کہ جس پس منظر میں ان marfat.com

پر فرماتے ہیں .. بعض اوقات صحابہ کرام اجتہادی طور پر حضور پُر نورہ اللہ کی رائے مبارکہ کے خلاف اپنی اجتہادی رائے کا ظہاد کرتے ہے اسے کی نے بھی برانہیں سمجھا اور نہ ہی ان کی مخالفت اجتہادی کے ردیس اللہ کی طرف سے کوئی وتی نازل ہوئی تو جناب علی المرتشی رضی اللہ عنہ کی خالفت اجتہادی کی خالفت اجتہادی کیے فرہوگئی ۔ لہذا جناب علی المرتشی کے مقابلہ یس اجتہاد کرنے والوں پر لعن طعن کی وکر جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سے جنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد طعن کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سے جنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد جنو والی القدر صحابہ کی ہے جن میں کچرو ہی شامل ہیں۔ جن کی جنت کی بشارت خوو حضور الجیل القدر صحابہ کی ہے جن میں کچرو ہی شامل ہیں۔ جن کی جنت کی بشارت خوو حضور الجیلے ہے۔

نج البلاغہ سے حوالہ 'جگبِ صفین کے اختیام پر حضرت امیر معاویداوران کے رفقاء کے ایمان اور تصدیق کے اعلان پر مبنی حکم عام حضرت علی نے تحریری طور پر تمام ممالکِ اسلامیہ کو جاری کیا''

کے ہوتی ہے جن پر تھے اور اپنی رائے میں ای کوبی جن بچھتے تھے لیکن پھر بھی دھنرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر لڑنے والاند فرمایا بلکہ انہیں ان کی اپنی رائے کے مطابق حق پر بی گردانا لہذا جب کو کی شخص اپنے آپ کوجی پر جانے ہوئے کوئی ایسافعل یا ایسی کوئی بات کر ڈالٹ ہے جو اس حق کو حاصل کرنے کی خاطر سر انجام دیتا ہے تو نیب کوئی بات کر ڈالٹ ہے جو اس حق کو حاصل کرنے کی خاطر سر انجام دیتا ہے تو نیب کے خلوص کی وجہ ہے وہ اجر و ٹو اب کا سختی ہوتا ہے۔ دونوں گردہ اپنے آپ کو بر سر حق تصور کرتے تھے کسی گروہ ش بھی ڈائی مفادات یا دنیاوی خواہش ہی گر شامل نہیں۔

حضور مجدد ياك فترس مرة الغزيز كا فرمان! حضرت مجددالف ناني قدس سروالعزيز ارشادفرمات بين ا ''جواختلافات اور جمکڑے محابہ کرام کے درمیان ہوئے ہیں وہ خواہشات نفسانيه كى بنابر برگزند ين كاب كى ذوات قدسية حنور يُرنور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی صحبتِ مقدسہ کی برکت سے نفسانی خواہشات اور خلاف شربعت بالول سے باک ہو چکی تھیں اور وہ بلا عذر شری کسی کو تنگ كرنے ہے مبراتے " میں جانا ہول كريے شك اس معاملے ميں جناب سیدنا علی المرتضی شیرخدا رضی الله عندتن پر تھے اور آپ کے مخالف غلطی پر تھے۔ لیکن به خطا اجتهادی تخنی جو که نسق کا باعث نبیس ہوتی لیکہ اس معاملہ میں ان پر ملامت کی مخیائش بھی نہ ہے کیونکہ جمہد کوخطا پر بھی ایک تواب ملتا ہے'' ( مَتُوباتِ الْمُهم إِنِّي طِيداهل مَتَع بِهِ جُهُومُ ٨١)

اسلام ایک ہے ہم خدار ایمان لائے اور اس کی تعدیق کرنے میں ان رکمی فضيلت كي خوابال بيس بيس اورنه ى وجم ير محمى فضيلت وزيادتى كے طلبكاريس - المارى حالتيس بالكل يكسال إلى محروه التداميه وفي كدخون عمان رضى الله عند من اختلاف بيدا موكيا حالاتكم مس بالكل برى تم البلاغ خطبه ٥٨ ص ٢٣٨ مطبوعه بيروت بنيرنك نصاحت ترجمه في البلاغم ١٢٧ معمطبوعه يوسى وبلي) آب كاية فرمان تحريري ب جوعالم اسلام ككوف في من مينيا جواورتو اورخود الب شیعہ میں بھی آج کک محفوظ ہے۔ ہم الل شیعہ کودعوت ویتے ہیں اوران کے ساتھ ساتھ چھشیعیت زوہ نام نہادی کہلانے والوں کو بھی وعوت دیتے ہیں کروہ جا گی آ تھوں سے آ ب کا بیفر مان پڑھیں اور بار بار پڑھیں ۔حضورمولاعلی منی الله عنه تو فرماز ہے ہیں کمیرے اور میرے مخالف محروو صحابہ کہ جس میں تمن سوطيل القدر صحابه مع حضرت سيدنا امير معاويد رضى الله عنه شامل بين -ان کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ کغرواسلام اور حق اور باطل کی جنگ نہمی آب اپنے خالف لشكركے جمله صحابہ مع امير معادية سب كے بارے ميں فرمارے بي كه خردار! وه كافريا منافق ند من بلكه فرمايا كهان كاايمان بالله وتقعديق ودعوت اسلام اس معیاری ہے کہ ہم نفسِ ایمان وتصدیق میں ان پر ہرگز زیادتی کے علمبروار نہیں نفس ایمان وتقدیق میں حضرت علی المرتضی رمنی اللہ عنہ اور حضرت امیر معادیہ رضی املہ عنہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میضرور ہے کہ دیگر فضائل ومراتب ادر اعمالِ صالحہ کی رو ہے حضور مولاعلی رضی اللہ عنہ انصل واعلیٰ ہیں۔ اور اس پر اجماع امت ہے۔ جس طرح نضلت مولا علی رضی اللہ عنہ متنق علیہ ہے ای طرح

کور کیوری تی کہ پیمونام نہاد عبان علی اپنی جموثی محبت کی آر لے کر حضور سید عالم اللہ اللہ کے سابہ برتقید و تقیم کا سوچیں کے اورا پے جبری بالمنی کی بناپر وہ کفر و نفاق کے نو ان پرلگانے ہے بھی نہ چکیں گے۔ وہ جگہ جمل و جگہ صفین کے والے دے و کر ممکن ہے لوگوں ہے کہیں کہ اہلی بیت سے مضین کے والا گروو سے کہیں کہ اہلی بیت سے جگ کرنے والا گروو سے ایک طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس تکم ایک کی بنیاد ہی ختم کردی نیز اس تکم نامے بی نامہ میں ان تمام بکواسات و خرافات کی بنیاد ہی ختم کردی نیز اس تکم نامے بی حضرت امیر معاویہ سمیت مخالف گروو صحابہ کی صحابیت اور ایمان پر مہر مقد ہی شعد ہی شابہ تھی خطا عِنفسانی پرنیس ملاحظہ ہو!۔

ومِنْ كِتَابِ لَنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَهُ اللَّي الْمِلُ الْأَمْصَارِ يَقَصَّ فِيهِ مَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلِ صَفَيْنِ وَكَانَ بَدَء الْمُرْنَا انَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنَ الْمُلِعِ الشَّامِ وَالظَّامِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَيَبِينَا وَاحِدٌ ، دُعُوتُنا فِي الْإِسلَامِ الشَّالِ الشَّامِ وَالظَّامِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَيَبِينَا وَاحِدٌ ، دُعُوتُنا فِي الْإِسلَامِ وَاحِدٌ أَوْ لَا السَّلَمِ وَالطَّامِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَيَجِدُ وَيَبِينَا وَالرَّحَدُ وَالْمُورُ وَاحِدٌ وَالْمُنَا الْحَتَلَقَانَا فِيهُ مِنْ دُمِ عَنْمَانَ وَ نَحْنَ وَاحْدُ وَالْمُنَا وَيَعْمَلُونَا وَالْمُنْ وَالْمُنَا وَيُعْمَانَ وَيَعْمَانَ وَيَعْمَانَ وَيَعْمَانَ وَيَحْدُونَا وَيَعْمَانَ وَالْعَلَامُ وَيَعْمَانَ وَالْعَلَامُ وَيَعْمَانَ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعُوالِمُ وَالْعُلَامُ وَالْعُوالَعُوالِمُ وَالْعُوالِمُ وَالْعُوالِمُ وَالْعُوالِمُ وَالْعُوالِمُ

ترجمہ؛۔اکٹرشہروں کے معززین کوحفرت مولاعلی رضی اللہ عنہ نے یہ خط تحریر فرمایا۔جس میں جنگہ صفین کے واقعہ کا بیان ہے۔آ ب نے لکھا کہ؛۔ہماری یہ فرمایا۔جس میں جنگہ صفین کے واقعہ کا بیان ہے۔آ ب نے لکھا کہ؛۔ہماری یہ فلاقات جوبصورت تصادم ولڑائی اہل شام کے ساتھ ہوئی۔تواس کی ابتدا کیاتھی؟ صالا قامہ یہ بات فلاہر ہے کہ جا الحق والن کی اجتماع کے ہے۔ دعوت سول ایک ہے۔دعوت

كرتے والا يعنى برا بھلا كہنے والا اور كالى دينے والا كافر ہے۔ ملاحظہ بوجامع الاخبارا الى شيعه ؛۔

قَالَ عَلَيهُ السَّلَامُ مَنْ مُسَنِّى قَاقَتُلُوهُ وَمَنْ مُسَبِّ صَحَابِي فَقَدْ كَفَرَ و في خَبُر آخِر مَنْ مُسَبُّ صَحَابِي فَاجَلِدُوهُ ..

(جامع الاخبارص ١٨٣، مطبوعه بجب اشرف)

ترجمہ؛ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا جس نے جھے گالی دی اسے قل کرو اور جس نے میرے حالی کوگائی دی وہ کا قربہو گیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے میرے حالی کوگائی دی اسے کوڑے لگا ڈ۔ (جامع الا خبار س ۱۸۳) کہ جس نے میرے حالی کوگائی دی اسے کوڑے لگا ڈ۔ (جامع الا خبار س ۱۸۳) موجود و دور کے شیعوں کو آئی کتب میں درج اپنے نبی کا یے قرمان اپنے ہر خاص و عام کو ضرور سانا چاہئے یا اللہ قرآن وسنت میں موجود صحابہ کی عزت کی تو فتی عطا فریا!

مقتولین جمل وصفین کے بارے میں حضرت علی کا آخری عمل ہمیشہ کے لئے , فتنہ انکار صحابیت ؛ کودن کردیتا ہے درج بالاقرب الا ساد جلدادل ص ۱۵ اور نج البلاغہ خطبہ ۵۸ کے دوالوں ہے تام نہاد مجاب کی اور خودسید نامولائلی رضی اللہ عنہ کی سوچ اور عمل میں واضح فرق بلکہ داضح تضاد نظر آتا ہے کہ آپ تو حضرت امیر معاویہ سمیت دیگر کل محابہ کے بلکہ داضح تضاد نظر آتا ہے کہ آپ تو حضرت امیر معاویہ سمیت دیگر کل محابہ کے

حعرت امير معاويه رمنى اللدعنه اورجك جمل وصغين مين شامل حضرت مولاعلى رضى الله عنه كے خالف طرف كے كل محاب كا به حالى ؛ بوتا مجى متنق عليدا مرب اور يى كلتة قابل توجه ب كرجتك جمل وصفين كے خونين واقعات كے بعد حضور مولا على رمنى الله عندية ايك ايها قرمان جارى كرية كوترج وى كرجس كى بدولت ال جنگوں میں شامل دونوں اطراف کے صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں سمی كوشك وشبه ندرب اورجس اورجس كوكى بمى مخفس ان محاب كي شرف محابيت كے انكار كے فتنديس مثلانہ ہوسكے۔حضور مولائے كائنات حصرت على رضى الله عنه اس ولا میں اینان اور امیر معاویداور ان کے رفقاء کے ایمان کو برابر قرار ويده بين اوران كي تقديق وايمان بالله وايمان بالرسول كوايي تقديق وایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے فرور اور کم درجہ میں بیس بھتے جب حضرت مولاعلى رمنى الله عنه كے نزو يك حضرت امير معاويد منى الله عنه محالي بيں اور آپ كاشرف صحابيت حضرت امام حسن وسين رضى الندعنها كى بيعت سے (كرجس كا ابھی ہم سنب شیعہ سے باحوالہ ذکر کریں مے ) اور تا دم آخر بیس سال اس بيعت معاويه رضى الله عند برقائم رين المحركرما من واتاب-

صحابہ کو ہرا بھلا کہنے والاخود اہل شیعہ کے نزد کیک کافر ہے

آئ کون نہیں جانا کہ ہرانسان کا بنیادی تن اس کی عزت وآ بروکا احرام ہو کیا
شرف صحابیت کائی کچھادب داحر ام ہیں؟ یہ کیے ہوسکتا ہے میں کہنا ہوں اہلست
تو کجا! خودشیوں نے بھی یہ حق اس اعداز میں تنایم کیا ہے کہ کی بھی صحالی کوسب
سمال معالی کے اس اعداز میں تنایم کیا ہے کہ کی بھی صحالی کوسب
سمال معالی کوسب

شہیدہونے دالے سب جنتی ہیں اس روایت کوامام طبرانی نے ذکر کیا اوراس کے تمام رادیوں کو تفتہ کہا گیا۔

(مصنف ابن الى شيرير ١٥ ص ٣٠٠، مجمع الزوائد بروص ٢٥٧)

پس شرف سے ابیت وجمل وصفین کے مقتولین کے بارے میں حضرت مجدد الف ٹانی کا ایمان افروز اور حتی فیصلہ اند

حضور حضرت سيدنا ومرشدنا حضور مجد دالف اف قدّی بر موالغر يرز جمان حق يل مياکو لک بهائ و دورخ الف اورمورخ الخر سے اصل نام کی بجائے زمانہ اورمورخ الخر سے البیل ان کی شان مجد دیت اور وہ بھی ، الف افی ایعنی وہ بزار سال عرصہ پر محیط مجد دیت کے لقب سے بکارنے جس ند مرف فخر محسوس کریں۔ بلکہ مجد دالف الی بونا بی ان کی بیجان بن کر دہ جائے۔ آئیں! آپ کا ایمان افروز اور حتی فیصلہ مان کیس ارشاد فرماتے ہیں ا

راے بھائی اِ حضرت اِمیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے کا یہ معاملہ بیں بلکہ آ دہے،
کے قریب صحابہ کرام ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ لبذا اگر حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والوں کو فائل وکافر کہا جائے تو دین کے بڑے جھے سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ دین ان حضرات کی تبلیغی کوششوں کے بڑے جھے سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ دین ان حضرات کی تبلیغی کوششوں

المتعلق بقنه انکار صحابیت؛ کو بمیشه بمیشه کے لئے دفن کرد ہے ہیں اور آن کے عام نہاد مجان علی جگ جمل وصفین کے واقعات دہراد ہراکر بقنه انکار صحابیت؛ کوزندہ کرر ہے ہیں۔ اس سلط میں خود کتب شیعہ سے حضور سیدنا موالم علی رضی اللہ عنہ کا آخری عمل مقولین جمل وصفین کے بارے میں بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہواور کا آخری عمل مقولین جمل وصفین کے بارے میں بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہواور کو صلفی علی قوریش میں ہے؛ ہوایت کا سب ہے۔ کامل این اثیر جلد المحرق و الکو فیق و صلفی علی قوریش میں ہوئی ہوئی المؤل المحرق و الکو فیق و صلفی علی قوریش میں ہوئی المورق و الکو فیق و صلفی علی قوریش میں ہوئی ہوئی المورق و الکو فیق و صلفی علی قوریش میں اور کوئی لین دونوں طرف کے واقع میں مقولین کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے ساتھ دونوں طرف کے قریش مقولین کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے ساتھ دونوں طرف کے قریش مقولین کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ۔ اس کے ساتھ دونوں طرف کے قریش مقولین کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ؛

فدارا بتاکی اب بی کوئی شک رہا ان صحابہ کے جنتی ہونے میں اوران کے شرف صحابیت میں۔ جنازہ میں دعائے مغفرت ہوتی ہے جوصرف کی مسلمان کے کے ہی جائز ہے۔ کیا مولائلی کی دعائے مغفرت کی غیرموس کیلئے ہو گئی ہے؟ بہاری کب اہلسنت و جماعت میں تقدراو ہوں سے حضور مولا علی رضی اللہ عند کا بیفر مان تقل ہوا کہ گئی گرضے اللہ عند فقالا کی و قتلی معاویة فی میں اللہ عند فقالا کی و قتلی معاویة فی السخت و جاله و فقو الرجمہ؛ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عند فرارشاد فرایا کر میں اللہ عند کے درمیان الرائی میں قال کرنے دارشاد فرایا کرمیرے اور امیر معاویہ کے درمیان الزائی میں قال کرنے والے اور

افتیار کرو ۔ نیز آپ اللہ کا بی ارشاد گرامی ہے کہ میر سے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہیں تم اپنے تیروں کا نشانہ نہ بناؤا یام شافعی نے کہا اور یہ قول حضرت عربی عبدالعزیز ہے بھی منقول ہے فرمایا یہ لکھ دیم آء کھی اللہ عنہ اللہ عنہ البدیک فیلے گئے اللہ عنہ اللہ عنہ البدیک کے دیم آء کھی اللہ عنہ اللہ عنہ البدیک کے منقول ہوتا ہے جو جگ جمل وصفین میں بہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک رکھا لہذا ہمیں اس سے اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھنا چاہئے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حضرات کی خطا کو بھی پاک رکھنا چاہئے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی خطا کو بھی پاک رکھنا چاہئے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی خطا کو بھی زبان پر نہ لاتا چاہئے اور ان کا تذکرہ بجز فیر ہرگز نہ کرتا چاہئے (کمتوب نہر امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم کمتوب نہر امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم کمتوب نہر امام )

جب ہم اسلاف کے بیاتوال پڑھتے ہیں۔ اور دوسری طرف مودودی کی طلافت وملوکیت پڑھتے ہیں تو حق اور باطل واضح ہوجاتا ہے۔ در حقیقت مودودی غیر ملکی اقتدار کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کا پروروہ ہے کہ جس نے ہماری نسلول سے ادب ختم کر کے رکھ دیا۔ جس سے نگ نسل کے سرٹو ہوں اور پگڑیوں سے محروم ہو گئے۔ زبان سے ادب جاتار ہا اور نگا ہوں سے حیا۔ ایسے مورضین کی بدولت ہی ہم ایخ امنی کے احرام سے محروم ہو گئے کیونکہ ان کا تعلق کی آستانہ روحانیت سے نہ تھا۔ تصنیف تو اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اسلام پر اعتاد کو بحال کرے لیکن نہ تھا۔ تصنیف تو اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اسلام پر اعتاد کو بحال کرے لیکن ایخ ماحول میں خود دیکھیں کہ مودودی کی اس تصنیف سے کتے لوگ اپ نہ ماحول میں خود دیکھیں کہ مودودی کی اس تصنیف سے کتے لوگ اپ نہ ماحول میں خود دیکھیں کہ مودودی کی اس تصنیف سے محروم ہوگئی؟ اس

ے بی ہم تک پہنچاہے اور حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقد سندے جواحادیث مردی ہیں ان میں فہور ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معادیہ کے حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معادیہ کے حقول میں بادی اور مہدی ہونے کی دعاماتی ہے اور آقاد مول اللہ کے کی یہ دعامتوں ہے بھرفر مایا

رہا ہے بھائی اقصاص عثان کے مطالب کے لئے حضرت طلحہ اور حضرت ذہیر رضی اللہ عنما جوعش ہ برخرہ اور جنتی ہیں وہ پہلے کہ بینہ منورہ ہے باہر نکلے اور ام الموشین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی النظے ماتھ اس بات میں موافقت کی۔ اس طرح جگہ جمل ہوئی کہ جس میں تیرہ ہزار مسلمان شہید ہوئے اور عضرات طلحہ وزبیر جو کہ عشرہ میں تیے وہ بھی شہید ہوگئے ۔اس کے بعد پھر امیر معاویہ شام کی طرف سے آئے اور ان لوگوں کے ساتھ ال گئے جو تصاص عثمان کا مطالبہ کرد ہے تھے۔ جس کے نتیج میں جگہ صفین ہوئی۔

اے ہمائی! ایے موضوع اور مقام میں محفوظ ترین طریقہ ہی ہے کہ حضرات منابہ کرام کے باہم اختلافات و جھڑول کے بارے میں چپ رہاجات اوران کے بناز عات کے ذکر کرنے سے کنارہ کئی کرلی جائے ۔ حضو موالی کے کارش کی بارے میں کارش کے اوران کے بناز عات کے ذکر کرنے سے کنارہ کئی کرلی جائے ۔ حضو موالی کے کارش اوران کی ہے ۔ رایا کہ م وکما مشہو ہیں اصحیابی خروار! صحابہ کرام کے باہم جھڑوں میں پڑنے سے بچے حضور کہ تو مالی نے یہ بھی فرمایا ہے اِذا فہ کے سوکھ کو مایا ہے اِذا فہ کے سوکھ کو مایا ہے اِذا فہ کے سوکھ کو مایا ہے اِذا فہ کے سوکھ کا معاملہ آئے تو فاموشی کا صحیابی معاملہ آئے تو فاموشی

محابيت بردرج بالا قرب الاسناد اور تج البلاغه كحوالول مي معزت مولاعلى رضى الله عنه مجى مهرتقد يق ثبت كردي ادر بجريكه جن كى بيعت حسنين كريمين نے كى ہو اور ١٠٠٠ ١٠٠ جرى جيس سال كاطويل عرمه اس پر قائم رہے ہوں۔اہلِ شیعہ کی معروف کتب (١)رجال تشي ص١٠ المطبوعه كربلا، (٢) كشف النمه في معرفة الائمه جلد اول ص٤٥٥مطبوعه تمريز تذكره امام حسن (٣)احتجاج طبرى جلد دوم ص ٩مطبوعه نجف اشرف جدید (٣) جلاء العیون جلد اول ص ٣٠٣٩٥ الأخبار الطوعد تبران طبع جديد (٥) الاخبار الطوال طبع بيروت ص٢٢٠ (٢) مقلّ الي مخنف طبع نجف اشرف ص ٢١ برجمله كتب مين واشكاف الفاظ مين حفزت سيدنا أمام حسن وحفزت سيدنا أمام حسين رمني الله عنها كا حضرت امیرمعادیدر منی الله عند کی بیعت کرنا ثابت ہے۔ مجراے مشیب الہی کہے كرحسنين كريمين كى بيعب مفترت معاويه كاعرمدا تناطويل ب كدكوتي عقل كا اندها بھی اس بیعت کا اِنکار نہیں کرسکتا۔ ۴۰ ہجری کہ جب حسین کریمبن نے جناب امیر معاوید کی بیعت کی اور حفرت امام حسن رمنی اللہ عندنے وی خلافت ان کے بردکر کے مسلمانوں کے دوعظیم گردہوں میں صلح کرونی و ال وقت سے لے کر ۲۲رجب ۲۰ ہجری تک، جو حفزت امیر معاوی 🖟 وفات کادن ہے،اس دن تک تاریخ عالم میں ڈھونڈ ہے ہے بھی کہیں ۔ کسی

ندکورہ تعنیف ہے وہ غیرمغید اور ضرور سال علم برآ مدہوا کہ جس ہے امام الانہاء والرسلین ملاقے بناہ انگنے کا ان الفاظ میں حکم فر مارہ ہیں ، فر مایا تدعو فرو ایساللہ مونی علیم تلا یونی بناہ انگنے کا ان الفاظ میں حکم فر مارہ ہیں اللہ کا یافہ انگو جونفع نددے!۔

یا اللہ انو کواہرہ! ہم تیرے مجبوب اللہ کے حکم ہے الی جملہ کتب ہے بناہ مانگتے ہیں ۔ اور تیرے مجبوب واللہ کے کا ڈیے مجدد الف خانی کے فیصلے پر لبیک کہتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں روز قیامت اپنا آئی بیاروں کی سکت نصیب فرما کہ جن کی بیعت کرکے احرام کا حق حسین کر میمین رضی اللہ عنہمائے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہمائے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہمائے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہمائے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہمائے ادا کیا اس ہستی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی بیعت

## اميرمعاوبيرضى الثدعنه؟

عزت وآبروکا احرّ ام ہرانسان کا بنیادی تن ہے۔ کسی کی آبرو پردست درازی جائز نہیں۔ پھر یہ ذہب، اخلاق اور انسانیت کے قانون کی کون ی شق ہے کہ اللہ جن پر راضی ہونے کا اعلان کر ہے۔ سیدِ عالم اللہ اللہ کے کہ مقدس صحبت جنہیں نصیب ہوگی ہو اور جن سے سورۃ الحدید میں اللہ کریم نے فتح کہ سے قبل اور فتح کمہ کے بعد ایمان لانے والے تمام صحابہ کے لئے جنت کا وعدہ فر مایا ہو اور سیدنا امیر معاوید ضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر ہم نواصحابہ کے جن کے ایمان و

جائے تھے۔ ایک اشارے پرکی گرونیں کٹانے پر تیار تھے۔ مانا پڑے کا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عظمانے برضا ورغبت بیعت کی تھی۔ اور فلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دی تھی۔ اس عمن میں حضور پر نور نبی کریم ملائے کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپر دکر دی تھی۔ اس عمن میں حضور پر نور نبی کریم ملائے کا فرمان مبارک بھی ہر وقت ذبین میں رہنا چاہئے جو تی شیعہ کتب دونوں میں فضائل امام حسن میں موجود اور ثابت ہے۔ اہل شیعہ اپنی کتاب کشف الغمہ دیکھیں۔ بوراحوالہ عرض ہے!۔

ترجمہ: - ابی برہ سے دوایت ہے کہ حضور علیہ کے خطبہ ارثاد فرمانے کے دوران یکا یک حضرت امام حسن - رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھ محے تو آپ علیہ نے انہیں سے سے لگایا اور فرمایا کہ میراید بیٹا سید ہے اورانلہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دوبر کے دوبوں میں سے کرائے گا؟

فرمان رسالت مآ بی ایستانی میں بیالفاظ کے؛ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صفح کروہوں کے درمیان صفح کرائے گا' ایسے الفاظ میں کہ جن سے حضرت امام حسن رضی القد عند دالے گردہ کی بھی اور حضرت امیر معاویہ والے گروہ کے ایمان اور

کومعرکہ کربلانظرنہ آے گا۔ اہل شیعد کی کتاب الامامة والسیاسة ص ۱۹۳ مطبوعه معرطیع قدیم میں رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرتے ہوئے اپنے لشکر والوں کو یہ مجی فرمایا کہ بجمے حضور موالعلی نے وصیت فرمادی تھی کہ فلافت حضرت امیر معاویہ مرورقائم ہوگ ۔ یہاللہ کی اہل تقذیر ہے ؛

قارئين إبي سال كاعرمه ويحدكم نبيس موتا \_اكروا محرم الا بجرى كادن حفرت سیرناامام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زعر کی کا ایک دن ہے تو اس سے متعل يهل بيس سال بحى آپ كى عى مبارك زىركى كاطويل عرصه بيدون ساانعاف ہے کہایک دن کویادر کھاجائے اور بیس سالول کو بھلادیا جانے۔؟ یا واتحرم الا بجری کادن توامام حسین کی شجاعت وبہادری کادن مان لیاجائے اور بیس سال بیعت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کے طویل عرصہ کے بارے میں کہدویا جائے کہ نہیں!انہوں نے توڈرکر تقیدکرتے ہوئے بیعت کےرکی۔یہ عجیر بسطق ہے اور وہ بھی سرداران جنت کے بارے میں۔ کیا یہ کہتے ہوئے متہبیں ڈرادرخوف خدانبیں آتا کے حسنین کریمین رضی الله عنمانے ڈرکربیعت امير معاويد كي في الك عام منهم آدمي من آب سے سوال كرے كا كماس وقت ڈر کیا تھا؟ کیونکہ بیعتِ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت تو لا کھوں وفا وار ناام بمی موجود تھے۔حضرت امام حسن یا نچویں خلیفیہ راشد کے طور پرتسلیم کیے

من رم فرور و مرد السلام قم فبایع فقام فبایع سر جردا ان کے شم فال رلمحسین علیہ السلام قم فبایع فقام فبایع سر جردا ان کے لئے خطیب مقرد کئے گئے گرکھا اے حن المحقادر بیعت کیجئے دواشھاور بیعت کی دواشھا کی پرامام حین کو کہا آپ اٹھے! اور بیعت کیجئے توانہوں نے بحیا تھ کر بیعت کی تھا کہ بیعت کی اٹھ کر بیعت کی ہے کہ بیعت کی ہیں۔

(٣) احتجابِ طبری جلد دوم ۹۰ مطبوعہ نجف اشرف جدید میں علامہ طبری نے حضرت الم حسن رضی اللہ عند کے کچھنام نہاد جبین کاذکرکرتے ہوئے لکھا کہ حکوم علی بیعت ہے جہاں کہ جوابی نے کھوا الناس فلامہ بعضهم علی بیعت ترجہ الناس فلامہ بعضهم علی بیعت ترجہ ان الفاظ ہے یہ آکر ان کے بیعت کر لینے پرامام حسن کو طامت کی ان الفاظ ہے یہ حقیقت بہر حال طشت از بام ہوجاتی ہے کہ حضرات حسنین کر بمین کا بیعت امیر معاویہ کرنا شیعہ آج تک نبین جمالا سکے۔

(۳) ای طرح جلاء العیون جلداول ص ۱۰ مطبوعة تهران جدید تذکره امام حسن رضی الله عندی ہے ، بعض طلامت کردند اورا بدبیعت معاویہ افسور المحسن رضی الله عندین میں مراحة لفظ بیعت موجود ہے لیکن شید مترجم سربر کدفاری نئد جلاء العیون میں مراحة لفظ بیعت موجود ہے لیکن شید مترجم سربر عبد الحسین شیعی نے اردومترجم جلاء العیون میں جلداول ص ۱۸م پر اکر کا ترجمه ملے کہا ہے۔

(۵) ابلِ شیعه کی مشہور ترین کتاب مقل ابی مجنف میں ہے، ایس کے۔ سلیمان ای مخص نے آکر کہا کیا بن بنت رسول الله انا متعجبوں س

ملمان ہونے کی خودزبان نیوت نے تھدیق قرمادی ہے اور سلم اور بیعت امیر معاوید رضی اللہ عنہ کرے حضرت امام حس وحسین رضی اللہ عنہ انے اس کی تائید مزید قرمادی ہے۔ اب ہے کی کوجرات؟ کہ اللہ کے محب جے موکن قرمائی! وہ اسے وائر وَایمان ہے نکال سے؟ جب کہ حقیقت سے کہ زبان نبوت کا انکار کم کے ایسا بہ بخت خودی موکن نبیس رہا۔ حضرت امام حسن وحسین رضی اللہ عنہ اجس مستی کی بیعت فرمائیس اور تادم آخر بیس سال سک اس بیعت پرقائم رہ ہوں! کیا یہ دونوں ہستیاں غیر مومن کی بیعت کر سے تھیں؟ مناسب ہوگا کہ اس مختر محر جامع مضمون میں آپ بھی کر سیسید سے لفظ انبیعت؛ ملاحظ فر مالیس مختر محر جامع مضمون میں آپ بھی کر سیسید سے لفظ انبیعت؛ ملاحظ فر مالیس انکہ شیعہ سے لفظ انبیعت؛ ملاحظ فر مالیس انکہ شکل وشید کی کوئی مختل شدے

(۱) مرون الذهب للمسعودي جلدسوم ص المطبوعه بيروت بين واضح الفاظ المرون الذهب للمسعودي جلدسوم ص المطبوعه بيروت بين واضح الفاظ المرود المعالم ال

(۲) رجال کئی ص۱۰۱مطیوی کربلا ذکرقیس بن سعد میں واشگاف الفظ میں بیعت کرنے کامنظر بیان ہواہے کد مفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر حضرت امام حسین رضی کی دعوت پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ماتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے جملہ معتقدین کو لے کر شام پہنچ ۔ ان کے شیانِ شان دربار نگایا گیا و اعد کھم المخطبان و قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع المعتقدین معتقدین کے مسیم معتقد میں و مسیم معتقد کھم المخطبان و قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع سے معتقد میں معتقدین کے مسیم معتقد میں معتقد کھم المخطبان و قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع معتقد کھم المخطبان و معتقد کے مسیم معتقد کھم المخطبان و معتقد کے مسیم معتقد کھم المخطبان و معتقد کے معتمد کی معتمد کے معتمد ک

الله عند شكة باك المحول في سيدنا الوجر، سيدنا عمر قاروق اور سيدنا عنان عنى ذوالنورين رضى الله عنهم جي ياك اورالي حق ستيول كے ياك باتموں ير بیت کی۔فرمان نبوی اللہ کے حق علی کے ساتھ ساتھ ہے۔مولاعلی رضی اللہ عنہ نے جنگی بیعت کی ان کوحق جان کران کی بیعت کی گہذا جو بیعت علی کے باوجود خلفاءِ راشدين كالمنكرب ووحضور مولاعلى كالمنكر بي اورجو باوجود حسنین کریمین کے بیعت کرنے کے امیر معاویہ دمنی اللہ عنہ کا منکر ہے وہ مولاعلی رضی الله عند کے شبر اوگان حسنین کر میمین رمنی الله عنها کامنکر ہے ۔ اہل شیعہ اگر کہیں کہ حسنین کریمین نے تقیہ کرتے ہوئے بیعب امیر معاویہ کی تھی۔ انشاءاللہ ہم ابھی اس کا بھی تجزیہ کریں کے لیکن سرِ دست مگذارش ہے کہ حسنین کریمین رضی الله عنها بیس سال اس بیعت برقائم رہے۔ شیعوں نے لاکھ جتن کئے لیکن مولاعلی کے بیٹے شجاع تھے۔ کی نام نہاد محب کی پرواہ نہیں گی۔ مسمس سازش اور جال میں نہیں سمجنے۔ بلکہ میں اخبار الطّوال سے اب وہ حوالہ پیش كرتا مول كرجس مي بيعب حسنين جمي ابت ب اورياس روكرنه مان وال نام نہاد کبین کو شجاعت بمراجواب بھی موجود ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ عند

(2) رانا فَدُ بَايِعُنَا وَ عَارِهِ لَهُ أَوْلاً مُبِيلًا إلَى نَفْضَ بِيعَتِنَا رجه ؛ \_ ہم تحقیق بیعت کر کے لہذا ہارے اس بیعت کے توڑنے کا کوئی

ریکھینے کے بیمناویہ ترجمہ: اے اللہ کے دسول کی بیشی کے بینے! ہم آپ کے بیعت معاویہ ترجمہ: اے اللہ کے دسول کی بیشی کے بینے! ہم آپ کے بیعت معاویہ کرنے پر بہت متبجب ہوئے ہیں ( مقتل الی تخف میں ۱۳،۲ مطبوعہ کم تبدیدریہ نجف الرف الرف الم کے ساتھری)

(۱) کشف الغمه فی معرفة الائمه جلداول ص ۵۵ طبع تبریز میں سر در موجع تبریز میں سرد مر موجع تبریز میں سیدنا امام سن رضی الله عنه کافر مانِ گرامی ہے قبلہ بسابعت ترجمہ الله تحقیق میں ان کی بیعت کر چکاہوں ۔''

قاركين حضرات! حواله ١١٣ بمي خودكت الل شيعدے بين - بم بيسوال كرنے مين تن بجانب بين كركياامام حن كوبيعب معاوية كرنے پر طامت كرنا اوراس پرراضى ندہونا خودامام حسن سے بغاوت تيس؟ يھينا ہے جس پر آج تك شيعة قائم بير إمام صن رضى الندتعالى عنه الله شيعه كزو يك امام عصوم میں اور ان کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ پھر کیوں اہلِ شیعہ بیعت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کے سلسلے میں آج کک معدق ول سے ابام حسن رمنی الله عند کے ساتھ نہیں؟ میں ہرمحب اہام حسن کو دعوت فکر دیتا ہوں کندا مام حسن وحسین رضی اللہ عنہما نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی جوتمام کتب شیعہ سے باحوالہ یہاں درج کردی من ہے۔... آفرین ہے۔ شیر خدا کے شیروں پر کہ جن کے کمرانے کے پاک ہونے کااللہ اعلان کرے۔ان کی موج سے کہم پاک ہیں۔ ہم حق ہیں۔ بمصرف بإك اورابل حق لوكول كى بيعت بى كرسكتے ہيں۔ حضرت مولا على رضى

ص الم الما حظہ کریں ۔ حضرات حسین کریمین رضی اللہ علی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہرسال وس لا کھ دینار مع تحالف وانعامات آتے رہے اور آپ قبول کرتے رہے کیا کہیں مے یہاں؟ حسین کریمین رضی اللہ عنہ اکر آپ تطمیر جن کے حق میں اتری ہو وہ دس لا کھ تو ہرسال کیا۔ باطل اور باغی حکومت کی طرف سے تو ایک دینار اور ایک لقہ تک ہدیہ قبول نہیں کرسکتے اور نہی ان کے پاک شم میں حرام کا ایک لقہ تک ہدیہ قبول نہیں کرسکتے اور نہی ان کے پاک شم میں حرام کا ایک لقہ تک ہدیہ قبول نہیں کرسکتے اور نہی ان کے پاک شم میں حرام کا ایک حسین کریمین کے ہیں سال تک لنگر شریف کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ حسین کریمین کے ہیں سال تک لنگر شریف کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اللہ کریم اہل بیت پاک کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اللہ کریم اہل بیت پاک کے بارے میں بری سوچ سے محفوظ فرمائے۔ آئیں!

حسنین کریمین رضی الله عنها پر تقیه کرتے ہوئے بیعت

معاویہ کرنے کے الزام کابنی برحق تجزیہ

محض خونب رکھنے والوں کے لئے اور اپنی آخرت کو بچانے والوں کے لئے ابھی ہم پارہ ۲۵ رکوع کا سورہ الحدیدے کل صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے متعلق آخری ہات کے طور پرخود اللہ عزوجل کا فیصلہ درج کریں گے لیکن اس سے بہتے حسنین کر بیمین سردار این جنت رضی اللہ عنہا کے متعلق اس بے اس سے بہتے حسنین کر بیمین سردار این جنت رضی اللہ عنہا کے متعلق اس بے ادبی کی انتہاد کی جس سال تک نعوذ باللہ انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے ادبی کی انتہاد کی جس سال تک نعوذ باللہ انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے

راستداور صورت ہی جیس ہے۔ .

(الاخبارانطوال طبع بيروت ص٢٢٠ تذكره زياد)

(مقل الي مخف صفحه لا طبع نجف اشرف مورمقدم)

قار کین حفرات! ہادے نزدیک حسین کریمین رضی اللہ عنہ کی جیس سال کک بیہ بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ خود حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحافی رسول، صاحب ایمان، جنتی اور آپ کی حکومت وسلطنت کے حق ہونے کو خابت کرتی ہے اور حفرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سب کچھ لٹا دینا کیا بین بزید پلیداور لعین کی ایک دن کے لئے بھی بیعت نہ کرنا خود بزید کو بیان بر بردار اوراس کے باطل ہونے کو ٹابت کرتی ہے۔ یہ کون ی بات ہے ایمان جبنی، برکردار اوراس کے باطل ہونے کو ٹابت کرتی ہے۔ یہ کون ی بات ہے جوابل شیعہ کو آئے تھی مقتل الی مخف

یدونول نبیس تو تیسرا میلوفطری ہے کہ ماری زندگی دل میں تجمعے منرور برا مستھے گا۔

بلاتمثيل ومثال ذراسوجيس!بالكل مبي يجمه حضرت سيدناامام حسن وسيدناامام حسین رضی الله عنما کے متعلق تم کہدرہ ہو جب کہتے ہو کہ انہوں نے تقیہ كرت موسئ بيعت امير معاويد كي في من بي فيعله قار كمن ير جيور تا مول اور ا پی طرف سے لفظ, تقیہ بے بارے میں صرف خوف خدادلانے کے لئے اتنا ضرورعرض كرتا مول كداس القيداكوآب جوجمي معنى ببناليس اس منافقت، مزدلی، ابن الوقت ہونے، ڈر پوک ہونے اور کردار کے کاظ ہے مصلحت وقت کا شکار ہونے کی یُو ضرور آئے گی۔ بلکہ مزید سادہ الفاظ میں ہماری عام یولی میں ایسے ہی آ دمی کوکردار کے لحاظ سے ووتمبر ہونے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے تقیدتو نسب پر بھی بدنماداغ ہے کداس سے الکی نسلوں کو طعنے سننے پڑتے ہیں۔تقید فی ندانی وقار کے بھی منافی ہے اور ذاتی نجابت وشرافت کوختم کردیا ے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جس برآ ب لفظ , تقیہ ؛ لا گوکریں کے ورحقیقت اس ے آ باس کے ذاتی نضائل کی کمل نفی کررے ہوتے ہیں۔ یہ تقید کی بھیا تک تصورے جس کو تم سرداران جنت یہ جسیال کرنے پر بھند ہو۔ بیآ ب سے محبت ہے یا آپ کی گنتا تی ؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ اے اللہ! تو ملی کل شی قیر ر ے ہارے ماحول کو اس سوئے سے پاک قرمادے بااللہ! ہمیں سرداران جنت

بیعت امیرمعاویہ کئے رکھی۔حضور مولاعلی رضی اللہ عنہ کے شیروں کے متعلق ہیہ خيال كيون اور كي آيا؟ ظاهر بهالم سنت وجماعت تو نهيس بيكت اب شيعه ہوں یا تفضیلی کہلانے والے می تماشیعہ ہوں۔ جو بھی معفرات حسنین کریمین رضی الله عنماکے متعلق ایساخیال کریں اور جب بھی کریں۔ای وقت بے ایمانی ان کامقدر بن جاتی ہے۔ کیونکہ بیسید حی سید می سرداران جنت کی گستاخی ہے۔ چلیں بیسطور پڑھتے ہوئے آپائے اردگرد ہی دیکھیں۔ شرط بیے کہوئی معززاور جرات منداور كردار كا كمرا آدى آپ كے ياس بينا ہو۔اسے صرف اتناكبيل كم بهماني صاحب! تم اوير سے يجه بو ادراندر سے يجه ادر بو يمبارا ظاہر وباطن ایک نبیں۔ تم تو ہیں سال تک باطل اور طاغوتی تو توں کے سامنے دبدب اورفلال كام من ابنااندر جميائ ركها تواكروه معزز آدمى جرات مندے۔اورکردارکا کمراہے تو ضرور وہ آب سے کے گا کہ اس کا مطلب ے کہ اور سے مجھ ادراندر سے کھ کہدرتم نے مجھے منافق کہا ہے۔ ہیں سال تک اندر چھیائے رکھنے کا مطلب سے ہے کہ وُ نے مجھے ابن الوقت سمجھا۔ ڈر یوک سمجھا۔مفاد برست سمجھا۔ باطل سے دب جانے والاسمجھا۔ حلال خون ہوا تو طیش میں آئے بغیر نہیں رہے گا۔ایمان کے تین درجوں میں سے جس درجے پر بھی وہ ہوا یاتو ہاتھ سے تھے جواب دے گا یازبان سے تھے خاموش کرے گا۔

جنتی ہیں اگراور کی تھے میں ندآئے تو اللہ کریم کا فیصلہ ہی مان لیس اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں؛۔

الرسادر من من من انفق من قبل الفتح و قاتل الولاد الدي المنتوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل الولاد الله المنظم درجة من البذين انفقوا من بعد و قاتلوا و كلاوعد الله و و مروس من بعد و قاتلوا و كلاوعد الله و و مروس من بعد و قاتلوا و كلاوعد الله و و مروس من البذين انفقوا من بعد و قاتلوا و كلاوعد الله و و مرابر من الله بما تعملون خبول من من عبل راوفدا من فرج اور جهادكيا و و برابر بين موسكا السيلوكول كم جنهول في بعد فح فرج كيا اور جهادكيا ، و مبارس افعاق اور جهادكيا ، و مبارس افعاق اور جهادكيا ، و مباول كور جزياده بين اور الله الموالة المورس افعاق اور جهادكرا و الول سي بهلول كور جزياده بين اور الله المربوم عمل كرت مو القدكواس كن فر

ر ایباالزام سننے ہے محقوظ فرما آ مین ثم آ مین!

آئیں! صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کریم کا فیصلہ مان

ليس اورآ خرت بربادنه کري

ہم نے اس مختر مضمون میں بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ کے لئے ہر پہلوے اہتمام عظمت کیا۔ جمع مخلوق میں دوسروں کے بارے میں آ کے فیلے نہ مانے والوں کے لئے اللہ الی متم اٹھا کران کے مومن ہونے کا انکار فرماتا ہے پھران کا ایمان کیسا؟ کہ جوان فیصلوں کو بھی نہیں مانتے جوسید عالم علی کے اس کی بوال کو ایک است کے بارے میں کئے ۔ اس آ پ کی بوالول کو، آپ کے سسرال کو! آپ کے دامادوں کو، آپ کی اولادیاک کو، اہلبیت یاک کو، پنجتن پاک کو اورشنرادگان سرداران جنت کو (جوسب محانی میں)ان سب کو مانتا پڑے گا۔انبی میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنه نبی یاک علیہ کے سالے بھی ہیں، کا تب وی بھی ہیں اور جنگ جمل وصفین کے بعد قرب الاسناد اور منهج البلاغه کے حوالول سے به فرمان حضور مولاعلی رضی الله عند آپ صحالی بھی ہیں اور حسنین کریمین رضی الله عنها نے امیر معاویہ رضی الله عنه کے وست حق پرست پر جوبیعت کی اس نے تو آپ کے صحافی رسول ہونے صاحب ایمان ہونے، حق پرہونے اور جنتی ہونے پر مہرلگادی کل صحابہ منتی ہیں اور آ ب بھی

#### صحابه اورائط اختلافات قرآن وحدیث کی روشی میں از قاری خالدمحمودنقشبندی خطیب اعظم سیالکوٹ

صحابہ کرام کے ایمان کا مل بلکد معیار ایمان ہوئے ،ان کی للبیت ،خنوس ، بے نمی ، ہا ہم رحم ان کی عدالت و ثقابت اور برقتم کی ثقسانی آلائشوں ، کدور توں اور گند ٹیوں ہے مہر ا وصفی ہوئے پرایمان لا نا جوا ایمان بالرسالت کا تمتداور تھملہ ہے وہ سے خفوں میں جب تک سی بہ کرام معیم الرضوان کو عاول ثقتہ ، ہے نئس ، مزن اور کا مل ایریان نہ ، نا جب ایمان با رسالت ہی معین نہیں ہوگا کیونکہ بین ا ملام کوامت میں پر نجھے نے والے جس بین برام ہی تیں اگر ان کی فروات قد سید پر بی ایمان ندر باقو پورے میں سے اعتر ، نمتم

ازقلم!\_

محدر فیق کیلائی مولڈ میڈلسٹ (ایم اے عربی، اسلامیات)

غادم حضورآ متانه عاليد حضرت كيليا نواله شريف

(نوٹ: تیسرے ایڈیشن میں ضمنا مسئلہ بنات رسول علیہ بھیم حضور قبلہ عالم اضافہ کیا گیا۔ اس جو تھے ایڈیشن میں بنات رسول کے سلسلہ میں بی دو پیرا گراف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس جو تھے ایڈیشن میں بنات رسول کے سلسلہ میں بی دو پیرا گراف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کتاب کی طباعت کے جملہ اخراجات قبلہ حضرت صاحب آستانہ عالیہ حضرت کیا ہے۔ کتاب کی طباعت کے جمیں اور نی سمبل اللہ تقسیم عام کی ہے۔ کیلاتی کی جملہ افراق کیا ہے۔ کیلاتی کے جمیں اور نی سمبل اللہ تقسیم عام کی ہے۔ کیلاتی کے

مسلمانوں کا یا دومسلمان گروہوں کا لڑنا جھکڑنا کی ایک کوبھی دائرہ اسلام سے حارج
نبیس کرتا جیسا کہ پارہ السورہ طلہ میں حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام کے
واقعات میں آتا ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام کے کوہ طور پرتشریف لے جانے
کے بعد قوم نی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے
سمجھانے سے بھی بازنہ آئے اور اپنی اس نافر مانی پراڑے دہے یہاں تک کے حضرت
موی علیہ اسلام استے غضبناک ہوئے کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی
داڑھی مبارک اور سرکے بال بھی پکڑ لیے اور انہیں خوب ڈاٹنا قر آن کریم نے خوب
منظرکشی کی ہے۔

''فَالَ يَاهَارُوُنَ مَا مَنَعَكَ إِذْرَايَتُهُمُ صَلَّوُ لَهَ الْآتَنِعَ فِلَافَعَصَيْتَ اَمْرِي قَالَ بَنْنَوُّمَ لَا تَاجَذُ بِلِيْحَيَّتِيْ وَلَا بِرَأْمِيتِي '' بَنْنَوُّمَ لَا تَاجَذُ بِلِيْحَيَّتِيْ وَلَا بِرَأْمِيتِي ''

ترجمہ ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون اہمہیں س چیز نے روکا تھ جب آپ نے انہیں گراہ ہوت و یکھا کہ آپ میرے چیجے آئے کیا تھ نے میں گراہ ہوت و یکھا کہ آپ میرے چیجے آئے کیا تھ نے میں ان حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں تے بینے اند میری واز حمی کی داز حمی کی اور ند مرکے بال'۔

ر ہاان کا آپس میں یا ہی اختلاف دائے بقوا کی قودین میں ہمیشدا جازت رہی ہے کون

ہمیں جانبا کہ محابہ کرا علیم میں الرضوان مشاورت کے وقت نبی اکرم علیقہ سے بھی

بعض اوقات اختلاف دائے کر لیتے تھے لیکن رب تعالیٰ نے نہ تو آہیں اس سے منع

فرمایا نہ کوئی سیم پر فرمائی نہ ان خارج از اسلام قراد دیا بلکدا ہے محبوب علیقہ کو بھی

انہیں سے مشاورت کا تھم دیا۔ ' و مُساور دھم فیی الا تموی ''اوراموریس ان سے مشورہ

فرمالیا کریں (سورة آل عران آیت نمبر ۱۵۹)۔ اس کی روشی میں باسانی سمجھا جا سکتا

ہے کہ جب اجتمادی امور میں آرائے رسول علیقہ کے خلاف رائے دینا جرم نہیں تو

محابہ کرام کے باہمی امور میں جرم کیے ہوگا؟۔

اس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی مجد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

الاس سلسلے میں حضرت امام دبائی محد والف ٹائی علیہ الرحمة کے کمتو بات شریف کے ایک

''صحابہ کرام بعض اجتہادی امور میں خود نبی اکرم علیہ کی رائے کی مخالفت کرتے سے اور اس کے کا الفت کرتے سے اور اس کا بیا ختلاف نہ براتھا نہ قابل ملامت اور نہ ان کے خلاف رائے و سے تھے اور ان کا بیا ختلاف نہ براتھا نہ قابل ملامت اور نہ ان کے خلاف کوئی وتی اثری تو پھر حضر ت سید ناعلی رضی امتہ تی لی عنہ کی مخالفت کفر کیسے ہوگئی؟ اور ان کے مخالفین پے طعن و ملامت کیوں؟ حضر ت سید ناعلی رضی التہ عنہ سے بوگئی؟ اور ان میں جلیل التہ عنہ سے بری جماعت ہے اور ان میں جلیل القدر مسیابہ بھی جی جی جی جی جی جی

کے جنتی ہونے کی بشارت خود مخبر صادق علیہ الصلاق والسلام نے وی ہے'( مکتوبات شریف ، حضرت مجدد الف ٹانی جلد ۲ صفی ۲۲ کے ، مکتوب ۳۲)

قرآن وحدیث کےمطالعہ ہے ہیات بآسانی مجھی جاسکتی ہے کہ آئیں ہیں دو

marfat.com

Marfat.com

عنه کی میہ برزگ بیان فرمانی

اِنَّ ابْسَنِی هَٰذَا سَیْرِ وَلَعَلَ اللَّه اَنْ یَصُلِعَ بِهِ بَیْنَ فِنْتَیْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنْ الْمُسْلِمِیْن (بخاری)

ی ترجمہ:۔ میرا بیہ بیٹا سید وسردار ہے اور اللہ تعالی اس کی بدولت مسلمانوں کے دو کے گروہوں میں صلح کرائے گا۔

حضرت سیدناعلی المرتضی مشکلکشا کرم الله تعالی و جمعه الکریم اور سیدنا حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عند نے امام برحل کی رضی الله تعالی عند نے امام برحل کی مخالفت نفسانی خواہشات کی بنیاد پرنبیس بلکه خطائے اجتہادی کی بنا پر کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مطعون نبیس کیا جا سکتا

اس بارے میں میرے شخ سلسلہ حضرت مجدد الف ٹانی شخ احمد مر ہندی فاروقی رضی التد تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت تجزیہ فر مایا ہے فر ماتے ہیں :۔

'' وخلافے ونزاع که درمیان اصحاب واقع شده پودهمول به ہوائے نفسانی نیست درصحبت خیرالبشرنفوس ایشال بتز کیدرسیده پودند داز آزردگی آزادشده۔این قدرمی دانم که حضرت امیر درآن باب برحق پودند دخالف ایشال برخطا بودند۔ایا ایس خطا ، خطائ که حضرت امیر درآن باب برحق پودند دخالف ایشال برخطا بودند۔ایا ایس خطائ درجہ دی ست از تو اب ( کمتو بات جلد اسفی ۱۸) اجتبادی ست ۔۔۔ کفطی رائیز یک درجہ است از تو اب ( کمتو بات جلد اسفی ۱۸) ترجمه جواخش فی ست اور نزاعات صحابہ کے درمیان واقع ہوئے ہیں وہ نفسانی شد کے درمیان واقع ہوئے ہیں وہ نفسانی درمیان درمیان واقع ہوئے ہیں وہ نفسانی درمیان درمیان

خواہش ت کی بنیاد پرنہیں تھے کیونکہ نفوں صحابہ محبت رسول کی برکت سے پاک اور ایڈ ا رس نی سے منز وہو چکے تھے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس بارے میں حضرت سید نا معی رسنی اللہ تعالی عندتی برتھے اور الن کے مخالفین خطا پرلیکن بیے خطا ، خطا کے اجتہا دی

دوسری بات اس سے میر بھی معلوم ہوئی کہ ان قرآئی آیات کو پڑھ کر کسی کو بھی میر تن حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان برگر بیرہ نبیوں میں سے کسی ایک کے متعلق بھی زبانِ طعن وطلامت دراز کرے ایسے ہی صحابہ کرام کی شان میں بھی زبانِ طعن دراز کرنے کاحق کسی کونیں۔

دوسرے مقام برسورۃ الحجرات میں مسلمانوں کے دوگر دیموں کے باہم تصادم ہوجانے اورلڑائی جھکڑا کرنے کے باوجود بھی دونوں کومومن فرمایا گیاد کیھئے فرمان باری تعالی

وَانَ طَائِفَتَن مِنَ الْمُومِنِينَ الْتَالُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَ بَعَثُ الْحَدُهُمَا فَإِنْ بَعَث الْحَدُهُمَا عَلَى اللهِ هُوانُ فَأَثُّ عَلَى اللهِ هُوانُ فَأَثُّ عَلَى اللهِ هُوانُ فَأَثُ عَلَى اللهِ هُوانُ فَأَثُ عَلَى اللهِ هُوانُ فَأَثُ فَاصَلُوا اللهِ عُوالًا اللهُ يَحِبُ الْمُفْسِطِينَ (مورة الْحَدُل وَاقْسِطُوا النَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ (مورة الْحَرات آيت نَهِ 9 ياره نَه 26)

ترجمہ:۔''اورا گرمسلمانوں کے دوگروہ آپس میں ٹرپڑی تو ان میں صلح کروا دواورا گر ایک گروہ دوسرے پرزیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے ہے لڑویباں تک کہ دہ القد کے امری طرف لوٹ آئے پھراگر وہ القد کے امری طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل وانصاف سے سلح کردا دو اور عدل کرو بے شک القد تعالی عدل کرنے والوں کو پہند فرما تاہے''

اس آیت کریمہ میں باہمی کڑائی جھکڑا کرنے کے باوجودان دونوں کروہوں کو' المومنین '' فرمایا گیا ہے بعن ٹزائی جھکڑا ایک مسلمان کو دائر واسلام سے خارج نہیں کرتا نہ ہی مرتد بنا تا ہے اس لئے نبی اکرم ،نورجسم شفع معظم علیجے نے امام جسن رہنی ابتد تھ کی

marfat.com

Marfat.com

ا ناجس نے میری کی زیارت و اسکوجہ نم فی آگ تیجو ہے کی جس نیمی ہے۔ استان میں میں کی زیارت و اسکوجہ نم فی آگ تیجو ہے کی جس نیمی ہے۔ "كيونكه خطا كارمجم تدكيك بحى تواب كاليك درجه ب

وین اسلام کی بیخو بی اورامتیاز ہے کہ جوآ دمی ایک مرتبدا سکے دائر ہیں آجا تا ہے اسکے زندگی بھرکے گناہ اس وفت ختم کر دیتے جاتے ہیں۔ چنانچداس سلسنے ہیں امام سلم بن حجاج اپنی سیح میں حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیر دوایت بیان کرتے ہیں۔

#### سلام بحضور خافها مے راشدین وجمع صحابہ کرام بندان ایک برا میں ازالم انترات مولانا فالم حسین صاحب واسف تجان تم میابی رتوند مدر

مصطفے کے پیاروں پالکوں ساام جانشینوں یہ یاروں پالکوں ساام

ن ق و جبال ب تماراخدا بسباروں کو اسبارا قدا جو ب بیارے نی کا بیارا فدا اسک بیار سب بیارہ س پار تحول سام راہم و جبال جس بیدا بیا جس تخلیق ہوں ما انی بی

مراداجس في رابيروراوهدي الملى راويخوارول يدا كول ملام

٣- عرش سے جس كروندى افغال زمين چوتى بين جسوشيوں كى جبيں

جس پہن کی محبت ہے ایمان ویں اسکے پیمولوں پیدفاروں پیداؤکموں ساام ہے۔ محمولاد النبی میں وہ بیارے جمہم رہے وہ جھپ جیپ کے اخمیارے جومنور بہو کی اس کے انوارے ان بیماڑوں کی خاروں بداہ کھوں ملام

جومنور بومن ال کے انوارے ان بہاڑوں کی خاروں پراہ کوں سلام کا سے شفتگومیں تھالہجہ جمون صبا تھا خطابت پرسسن بارغت اوا

جن میں کرتا تھاد وحسن مطلب اوا ان حسیسی اشعارون پیداد کنوں سالام مناز میں کرتا تھاد وحسن مطلب اوا ان حسیسی اشعارون پیداد کنوں سالام

۲۔ یار نار خیرالوری کی تشم پُتر مراوشہ دوسرا کی تشم ۱۱۰۱ نار میں اورشی خدا کی تشم جیاروں پر بی تیں جاروں پیدا تھوں سایام میاروں بیدا تھوں سایام

الله الله و المستان التي المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري

الله تعالیٰ جمیں نبی اکرم شفع معظم علیہ کے ان خلص اور جانا رصحابہ اور حضور نبی پاک متالیہ کی آل پاک مقالیہ کی آل پاک ، اولا و پاک واہل بیت پاک اور ان کی نسل پاک ہے آج تک سیح علیہ کی آل پاک ، اولا و پاک واہل بیت پاک اور ان کی نسل پاک ہے آج تک سیح العقیدہ اور تمبع سادات عظام واولیاء کرام کی حقیق تعظیم اور نبی محبت اور کامل اطاعت و اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔

ا۔ جس نے تعزیر یافذ کی فرزند ہیں جس نے وروں سے پنوایا نختہ جگر معترف بین جس کے معل کے بحرور اسکی سب یادگاروں پداا کھوں ساوہ ١٨ - تجيس بدلائے پھر تا تھا جورات بھر پشت پر آنا نے جا تا بھوکوں کے گھر جس كتابد بي طيب كو لوارودر ان درول ان د لوارول بالمول ساام ١٩ يصے كير ول ميں ملبوس فر مانروا جسكے كرتے ميں بيوند تھے جا ب جس سے لرزاں تھے دنیا کے جنگ آنیا اس کی فوجوں سالاروں لاکھوں ساام العدارشاوت كلم فر إسبال بس كرديدر كالخد جدر خول لیاجس کاقر آن نے اوراق پر اسکے خون بنوں کے دھاروں پراا کوں ساام ال- الملكي آئي وابي عر آن من الصرات في حق النام جو بھی شامل تھے بیعتِ رضوان میں ال مجى جانثاروں پدلافوں سلام ۲۲۔ جس نے پیاسوں کو کنواں مبیا کیا جس نے سامان جنگ کشکروں کودیو جس نے اپنوں سے جام شبادت ہیا۔ اس پیا کے شعاروں یہ اا کھوں سلام ۲۳۔ علم کی جسکے کوئی نہیں انہا جس سے آئی فرشتوں کو مجمی تھی دیا جسكى براكستمي شرميلي پياري ادا التحيشر ميلي بيارول بيالا كحول سلام ٣٧ - جناب ابوطالب كالخنة جكر وه نِي كَي جَكَر ياره كا تات سر جوتفاحسنین وزینب کامشفق پدر اینکے سب دل کے یاروں بداا کو سارم ٢٥ - جيكا شرتها روارم ورضا جيكاشير شابيكارم ورضا جسكى زينب يفتى كردارهم ورضا السكيسب بيونبارون بيالا كحول سلام المراج ماية بالترشي فدا عبدوه که مینه<sup>ای</sup>س که در سار

ان بمي ذي وقارون بيرلا كمول ساام جنكومنصب يتق مقدر بوا ا پی خودمثل ہر جانشین نبی شان صدیق و قاروق وعثال وعلی جن ہے گلزار دیں کی کھیلی ہر کلی الن مقدك بهارول بدلا كهول سفام بتكواسوأ بي تعاميوب جال جويتصاسلام كادلين بإسبال المنظيذنده آثارون بدلا كحول سلام جنكا مرتقش ياراودين كالشان جنكا بعدانيا مكوئي ثاني نبيس مصطفئ كرووالضل ترين جانشين ان ئےمتحد مزاروں بیانا کھوں سلام جومزار محرجس ہیں جا گزیں وه خلافت حقہ کے مسند نشیں جنكے سينے تحداد كام حل كرا مي ان شبول تاجدارول يالا كلوال سلام جنگا ہر اک فر مان فر مان دین منزليل جان ليواتفين راه يرخطر اوذ بجرت ني كار فتق سفر ان مخصن راه گز ارول بیدانا لحول سلام جن ہے گزرے نی روش صدیق ہے ۱۳۔ ٹانی آئین جسکو خدائے کہا . وه محبّ وحبيبِ حبيبِ خدا جس نے سب مجھ نی یہ نچھاور کیا أستكه لا كھوں ایثاروں یہ لا كھوں سلام المار جسكى كانول مدة كى قبادنشيس مُو بِيُو مِينَ مِن كَآيارو بِي الأثانُ جسكے بتھے پیارا ہے پیارا فریں المنكح بيارے بياروں پدلا كھوں سلام آ رز وجس کی بهرورانس و جان اولين جس كي كعبه بين كونجي اذ إل اورقراءت نے بدلاعمر کا جہاں اس کی قراءت بیدیاروں بیدلاکھوں ملام ۱۷۔ جسکی حدول ہے آ زاد حد نظر جیرجاتی تھی آ واز سب خشک وتر اس سيتقيل كارون بدا أكنون وام سارية من كالمرين احكام إير

٣١ - جس في شيرازه بندي كاسامال كيا جس في محمد وال كومتيدو يك جال كيا جس نے نانا کی امت پاحساں کیا اس کے احسانون بھاروں پالکوں سلام ٣٧- جس في والما اختلافات سب ساى ى كوشايال تعدر جات مب جس في وفي جها فقيارات ب استطب الغتيارون بدلا كمول ملام ٢٨ - حبش ہے جس كور حتي لائى يبال عشق نے جس ہے تكسيس لمائي يبال لذتمى موزى جس نے پائى يبال اسكول ك قرارول يدا كحول ملام ٣٩ - صبر مين كوه تفاعشق مين كوبستال محرجي تملى مريئة مين جسكي اذال عشق تفاجس كوسر مايه ءووجبان السكيحشق السكه بيارون بيالا ككول ملام ۳۰ جن سے یاتی رہیں رفعتیں بستیاں ووصحابة كي رفعت كزير بستميان چشم ساتی نے بخشیں جنہیں مستیاں ان رقع باد دخوارول بدلا كمول سلام الله جوسرا يامقدر تح تقدير تح رحماءُ بَيْنَهُمْ كَ جُوْتُمْ بَتِي جوحقيقي اخوت كي تصوير تنص ان کے ان بھائی جاروں پداا کھوں سلام ۲۲ - جن كالتحاد تقارشته ع جاودال جو تتے ایمانِ کامل میں یک قلب و مبال دجشم نك ندعي خير جنكے يبال الحےأن بيارے بياروں پدلا كھوں ملام ٣٣ عقل جران بے جنگی تقدریر فلق قربان بغلق جبانگیریر جوتے مختارد نیا کی تقدیری ان کے سب اختیاروں پالکموں سلام ٣٧ ۔ جا گے جن کے تجدے تھے بت رات کو وسعتیں دن میں دیتے فوجات کو چرجاتے تھے جو بخطمات کو ان جوال شہرواروں یا اکھوں سلام 

83

جس نے مرحب کوواصلی دوزخ کیا استے سب کارزاروں بیلا کھول ملام جائے کوئی بھی ندورے خالی کدا ١٤ جس كي كا تعايد سن شاكِ عا استكريس خورده خوارول بيالا كمول جو كما كرع بول كويموكار با ويمحة اسكااخلاس راوخدا ۲۸۔ تھوک کرجس کے چیرہ پیکافر بچا الناصولول شعارون بيدلا كمول سلام جن اصولول كااسلام براجما كافرول كودكهاني تقي راوعدم ٢٩ \_ بيك مركب عد و دوالققار دودم نفرتیں چوشی جس کے برھ کے قدم اسکی کوار کے داروں پالکول سلام فب بجرت جوسوياتماآ قائے كمر ٣٠ - جوتفاهم علوم نبوت كادر جسكوخطرول مين بمي تعانده موزكاندور استطول كقرارون بيلا كمول سلام مولاسب كاعلى بمولامشكلكه جسكے بازوم منتمی قوت لافتے أن قلعول ان حصارول بيرلا كمول سلام اس نے جن جن قلعوں کو سخر کیا ٣٢ - جسكى خاطر بليث آيام يمبين جىكا بمسر شجاعت مى كوئى نبيل. جسكى الشكول مين دُو في نمازين رجي استحان انكسارون بدلا كمون سلام ماؤى يوالمل وين باركا وحسن ا ٣٣ ۔ محسن ابل اسلام شاوحسن ا الحظي بخول بيدارون بيدلا كمون سلام جن كوقسمت بولطف نكاوسن اس جوانان جنت کے سرداریر ٣٣۔ ونگ تاریخ ہے جس کے كردارير اس کے بے شل جذبہ وایٹاریر اسكيسب پيروكارون پيلاكھون سلام مبرکی شبت، نانا کے ایٹار پر ۳۵۔ جس نے ہر چرقربان کی اتحادیر رحتیں حق کی تھیں جس کی امداد پر التحصب مدد گارون به لا کھوں سلام

۵۵ والصوف کے رمز آشنار از دال جكوكهما إصحاب مقدجهال جنكومسجد نبوي محى فردوس جال ان عبادت ين ارول بيلا كمول سلام ۵۷۔ جکوبیارے نی نے بیارے کہا بخششول كيمفيني بهار كيها جاندنے عرب کے جکوتارے کہا ان حسيس جاند تارون بدلا كحول ملام ۵۷۔ جنگی کوئی متاع تھی نہ تھا کوئی گھر زندكي جن كي مي ويد برمنحصر كھوئى رہتى تھى جلووں میں انكى نظر ال نظران نظارول بدلا كمول سلام ۵۸۔ جنقدر ہیں صحابہ کے حلقہ نشیں اصطلاح شرع من جو بين تابعين تابعیں کے تابع ہیں جواہل دیں ان سجى دينداردل بدلا كحول ملام ٥٩ \_ وهمشائخ وهمردان راوخدا رہنمایان ویں،القیاان بیا جسكوكهتي ہے خلق خدااول اِء ان محبت شعارول بدلا كحول ملام تخم ویں ہے مشرف کی ہر مرز میں ۲۰ عمر جرجورے وقتِ تبلیغ ویں وه جهال بھی بیں مرفون ان پید ہیں ان كروژول بزارول بيدلا كحول ملام الا مرے راہم و جہال مرے پیٹوا نقشبندی طریقت کے سب اولیاء جن كےدركابول واصف من ادنی كدا ان ميرے تاجداروں بيلا كھول سلام مصطفے کے بیاروں بدلا کھول سلام جانشينوں په ياروں په الاڪول ملام

بيكسول ان يجارول بدلا كمول سلام براك د كاد برستايا كيا ٣٦ راه بجرت من جود كافات رب جوخدا كيك ركات رب جو براک علم يرسر جمكات دے ان اطاعت شعاروں بيلا كھول سلام ٢٧ - جوكرول ع وطن عنكا لے كئے جومعائب كرمانج يس وحالے كئے ان جگهون ان د يارول بيدلا كھول ساام وه جہاں بھی کہیں اللہ والے مح ٣٨ ۔ جوجہادوں میں جانیں اڑاتے رہے جو ہر شجاعت کے سبکود کھاتے رہے موت كے مند ميں جوم عراتے رہے ان جرى جانثاروں بيلا كھوں سلام ٣٩۔ جان بازوں نے پرچم اڑائے جہاں سرفروشوں نے تحدے لٹائے جہاں عاز بول نے سینے جلائے جہاں ان جلبوں ان کناروں پالکوں سلام ۵۰۔ وہ مجاہدوہ اسلام کے جنگجو جو تھے ناموں حق دین کی آبرو انكى تىغول كى دھارون بىلا كھول سلام جن كى تيغول سے نياعد وكالبو ہمہ جاں جنگی رہتی تھی فتح مبیں وه جری نوجواں سرفر وشان دیں وہ جبال بحر میں اترے جہال بھی کہیں ان زمینوں دیاروں بدلا کھوں سلام رہے وشمن بھی محفوظ ومعذور جبک ۵۲ وه مجابدتها جنگار منشور جنگ كس قدران كااونجا تحادستور جنگ الخاوني معيارول يدلا كحول سلام ۵۳ ایل بجرت کے ایٹارگن میزیاں جن کو کہتے ہیں انصار ، اہل جہاں جوموا خات کے تھے تیتی نشال ان نشانوں آٹاروں پدلا کھوں سلام ۵۳۔ جونی کے بیاروں کے بیارے بنے زعم بیچار کی کے جو جارے بنے جویر بیثال دلول کے سمارے ہے ۔ ان دلول ان سباروں یہ ایکھول سلام

#### marfat.com ·